

یہ کوئی مافوق الفطرت کہانی نہیں ہے۔ نہ ہی اس میں بہت جنگ وجدل ہے۔
اس میں درندگی ہے لیکن یہ کسی اور رنگ کی ہے اور پیرنگ ایبا ہے جو پہلی سطرسے لے کر
آپ کو کہانی سے جڑے رہنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ میری پندیدہ ترین
کہانیوں میں سے ایک ہے۔ کبھی فرصت ملی اور اللہ نے ہمت دی تو اس کی ڈرامائی
تھکیل کی کوشش کروں گا۔انشاءاللہ۔

کہانی میں اسراراور جسس کا ایک ایبا پٹی ہے جو آپ کو ایک صفح ہے اگلے صفح تک جانے ہیں اسراراور جسس کا ایک اسراراور تحیر کے باوجود سے کہانی حقیقت سے قریب تر ہے۔ کوئی واقعہ ایبانہیں جوافسانوی رنگ کا ہو۔ جو پچھ ہے بچے ہے اور ہماری اردگرد کی مدت ہے۔ بھر ہے ہیں ہے۔ در میں مدت ہے۔ بھر ہے بھر ہے بھر ہے بھر ہے۔ بھر ہے بھر ہے بھر ہے۔ بھر ہے بھر ہے۔ بھر ہے بھر ہے۔ بھر

یہ کہانی آپ کوشہری معاشرے سے دور دیباتی معاشرے کے ان ڈھکے چھپے گوشوں میں لے جائے گی جن کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، دیکھا کبھی نہیں ہوگا۔ جہاں اب بھی جنوں بھوتوں، بڈاووں، پچھل پیریوں کا خوف لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے، جہاں اب بھی زندہ پیروں اور خانقا ہوں کی حکومت ہے۔

میکہانی بتائے گی کہ انسان ترقی یا فتہ مغرب سے تعلق رکھتا ہو یا ایشیا کے کسی کی کہ انسان ترقی یا فتہ مغرب سے تعلق رکھتا ہو یا ایشیا کے کسی کی اور بدی کا از لی جذبہ موجود ہے۔ اس کہ انی میں آپ کوخوف و دہشت کی فضامیں محبت جیسے نازک جذبے کی ایک تھی تک کوئیل پھوٹتی نظر آئے گی اور یہ حقیقت بھی ملے گی کہ محبت کا لا فانی جذب رنگ ، نسل ، فدہب یا

زبان کامختاج نہیں ہوتا \_

قدرت اپنے ہونے کا ظہار مختلف طریقوں سے کرتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی
کردار پُر اسرار ہونے کے باوجود قدرت کی صناعی کا جبوت ہے۔ اس کی ہستی نا قابل
یقین ہے لیکن اس کے سینے میں دل دھڑ کتا ہے اور اس دل میں وہ سارے جذبات
موجود ہیں جو کسی انسان میں ہو کتے ہیں۔ انہیں جذبوں میں وہ جذبہ موجود ہے جو
جذبوں کا بادشاہ ہے۔ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کون ساجذبہ ہے۔

والبلام

طاہرجاوید مغل

میرا نام محد اسلم باجوہ ہے۔عمراتی برس سے تھوڑی زیادہ ہی ہوگا۔ تاہم صحت کے عتبارے میں پنیٹھستر کے قریب نظر آتا ہوں۔ بہتر ہے کہ اپنی زندگی کا یہ یادگاراور نا قابل فراموش واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں اپناتھوڑ اسا تعارف مزید کرادوں۔ میں ینے کے لجاظ سے صحافی ہوں ۔ تقسیم ہند کے فور أبعد میں جالند هر سے لا ہور چلا آیا۔ میری فیلی بھی میرے ساتھ تھی۔ایک بہن ٹریا جو مجھ سے ایک سال چھوٹی تھی ، مجھے اُتنا جا ہتی تھی کہ اس کی جاہت کو فظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ والدصاحب نہ ہی آ دمی تھے انہوں نے اپنی اچھی صفات ہم دو بھائیوں میں منتقل کرنے کی بھر یورکوشش کی تھی۔ خاص طور سے مجھ پر توجہ دی گئی تھی کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ والدصاحب سرکاری ملازم تھے۔سرکاری ملازم خوف خدابھی رکھتا ہوتو پھروہ اپنی کمائی ہے بچوں کا بیٹ تو پال سکتا ہے لیکن گھر میں بیسوں کی ریل پیل کا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ ہارے گھر میں بھی خدا کاشکر تھالیکن پیسا اتنا ہی تھا جس سے بہمشکل ضروریات پوری ہوتی تھیں ۔ والدصاحب کی ہمیشہ بیخواہش رہی تھی کہوہ اسنے بیٹوں کوجسمانی طور پر ہی نہیں ذہنی طور پر بھی مضبوط بنا کیں۔جسمانی صحت کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے ہم دونوں بھائیوں کے جسموں پر تیل کی مالش کرتے تھے اور اسکول بھینے سے پہلے ہمیں ورزش کراتے اور کشتیاں لڑاتے تھے۔ غالبًا یہی وجبھی کہ ہم دونوں شروع سے ہی چست اور توانا تھے۔اپنے ہم جولیوں میں ہارے قد کا ٹھ بھی نمایاں تھے۔ٹائیلوں کے پختہ فرش پر تتی ازنے سے ہم دونوں بھائیوں کی کہدیاں اور گھنے وغیرہ چھل جاتے تھے۔ والدہ ہاری ان خراشوں اور زخموں سے پریشان ہوتی تھیں لیکن والد صاحب کے کسی بھی کام میں مداخلت کرناان کی ہمت اور طاقت سے باہرتھا۔ان کا بیرو میہ ہماری جوانی تک جول

کا توں رہا۔ جن دنوں کا یہ ذکر ہے گریجویٹ شخص کو عالم فاضل تصور کیا جاتا تھا اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھ جاتا تھا۔ تعلیم کے معیار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا گئے ہیں کہ والدصاحب نے صرف میٹرک کیا تھا لیکن انگریزی روانی سے لکھ اور بول لیتے تھے۔ میں نے گریجویشن کرنے کے بعد چند ماہ حسب روایت نوکری کے لیے دھکے کھائے پھرخوش فتمتی سے ایک معروف انگریزی اخبار میں مجھے پروف ریڈرکی طازمت مل گئی۔ معاوضہ نا قابلِ بیان حد تک کم تھا۔ بہر حال کچھ نہ کرنے سے بچھ کرنا بہتر تھا۔ خاص طور سے ایسی صورت میں کہ آگے بڑھنے کے امکانات بھی تھے۔ صحافت اور تصنیف و تالیف کی طرف میرا فطری میلان تھا۔

میں نے ندکورہ اخبار میں دوسال تک جم کر کام کیا اور سب ایڈیٹر کی منزل تک پہنچ گیا۔ اسی دوران میں میرے ایک چچا نے میرے چھوٹے بھائی انورکوا پے پاس انگلینڈ میں بلوالیا۔ ایک دوماہ میں ہی انوروہاں سے پیسے بھینچ لگا۔ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ والدصاحب نے ریٹائز منٹ کے بعد گارمنٹس کی دکان کر لی تھی۔ وہ ایسا نہ بھی کرتے تو گھر کاخر چداب بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھالیکن جس شخص نے ساری زندگی کام کیا ہواس کے لیے فارغ بیٹھناکڑی مشقت سے زیادہ دفت طلب ہوتا ہے۔

میری عمراب چوہیں برس کے قریب تھی۔جہم مضبوط تھا، کہنے والے کہتے تھے کہ میں قبول صورت ہوں۔ بہن ثریا مجھے خوش خطی کے نمبر بھی دیتی تھی۔ ابھی تک میں غیر شادی شدہ تھا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب کوئی انجانا چہرہ آلپوں آ پ آئکھوں میں آلبتا ہے کوئی اُن سنی راگی خود بہ خود کا نوں میں رس گھو لئے گئی ہے ۔۔۔۔۔۔ اور دل بے وجہ کسی کی تلاش کے لیے بقرار ہو جاتا ہے۔ مجھ پر بھی اکثر و بیشتر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی لیکن اس کیفیت کا دورانیہ میری مصروفیت کی وجہ سے بہت کم ہوتا تھا۔

اب میں اس جیرت انگیز واقعے کی طرف آتا ہوں جوان اوراق کی وساطت سے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اب عمر کے اس جھے میں ہوں جب سب کچھے کہہ دینے کو دل چاہتا ہے اور یہ واقعہ تو ایسا ہے جو بچھلے چالیس بچاس سال میں شاید چند کھوں کے لیے بھی میرے ذہن سے جدا ہوتے ہوئے بھی یہ لاشعور سے میرے ذہن سے جدا ہوتے ہوئے بھی یہ لاشعور سے

چینار ہا ہے۔ زبن میں موجود لا تعداد تلخ وشیریں واقعات کے درمیان اس وانتح کی وہی حیثیت رہی ہے جو جا ند تاروں میں سورج کی ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً تمیں برس قبل میں نے اخبار کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اس وقت میں ایک انگریزی ہفت روزے کا چیف ایڈیئر تھا۔ اس فراغت کے بعد میں نے اپنے طور پر اور اپنی مرضی سے تصنیف و تالیف کا ہلکا پھلکا سلمہ جاری رکھا تھا۔ ان دنوں میں نے اپنی زندگی کے اس سنسی خیز واقعے کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی تھی۔ فل اسکیپ کے تقریباً 170 وراق میں نے کھے تھے۔ اس میں ، میں نے کچھ نام اور مقامات تبدیل کر دیئے تھے۔ یہ ایک اثر انگیز کہانی تھی لیکن اس میں کئی گوشتے ہوئے ایک ادھورا سابن محسوس ہوتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ اس کہانی کو دوبارہ کوں گاور پوری تفصیل سے کھوں گا۔

میراخیال سے کہ تمہیدطویل ہوتی جارہی ہے۔اب مجھےاصل کہانی کی طرف آجانا عاسي ليكن اصل كهانى سے يہلے ايك چھوٹى مى تمہيد اور ..... ميں عمر كے آخرى حصے ميں ہوں ۔ میں نے اپنی ساری عمرا یک حقیقت پیند، روشن خیال شخص کی حیثیت ہے گز اری ہے۔ہم جالندھرے آ کرلا ہور میں آباد ہوئے تھاتا ہم ہمارے کی رشتے دارشر قبور کے نواحی دیبات میں آباد تھے۔ دیبات سے میرااورمیرے گھروالوں کاتعلق اٹوٹ تھااور اب بھی ہے۔ ویباتی زندگی کارنگ و ھنگ میں نے بہت سے قریب و یکھا ہے اور اس خوبصورت زندگی کومیں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کوئی بھی'' پکا پینیڈ و'' جان سکتا ہے۔ ویہاتی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں،ان میں سے ایک پہلو کا ذکر میں یہاں کرنا جا ہتا ہوں۔اس پہلو کا تعلق دیمی نفسیات سے ہے اور اس امراریت سے ہے جو دیمی زندگی میں ہمیشہ لہریں لیتی رہتی ہے۔ دیمی علاقوں میں لوگ ما فوق الفطرت چیزوں پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ایسی باتیں عام نے میں آتی ہیں، فلا الزکی پرسامیہ ہو گیا، فلا س شخص پر کسی نے تعویذ ڈال دیے، بھی کسی پرانے قبرستان میں ہوائی چیزوں کے بارے میں افواہ اُڑتی ہے، بھی بتا چاتا ہے کہ فلاں کونے میں جنات کا بسرا ہے۔ بعض لوگوں کو چھوٹے قد کے بھتنے (بڈاوے) بھی دکھائی دیتے رہتے ہیں۔میرے تجربے کے مطابق ہمارے ہر دوسرے

دو چارروز میں ضروری کام نبٹانے کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی سب ایڈیٹر کواپی کری سونپی اور ایک ماہ کی چھٹی گزارنے کے لیے روانہ ہو گیا۔

**☆=====☆===**==**☆** 

اس مرتب شوکت کو واقعی انجھی رہائش گاہ ملی تھی۔ باغ پور کے بیجوں نے یہ چار کمرے کا مکان موجود تھا۔ برآ مدہ اور کشادہ صحن بھی تھا۔ بید یہاتی طرز کا کیا مکان تھا تا ہم اس کی چارد یواری عام دیباتی مکانوں کے برعکس اونجی تھی۔ شوکت نے پُر جوش طریقے ہے میرا استقبال کیا۔ میرے لیے اس نے پائی گرم کرار کھا تھا۔ نہانے اور مزیدار کھانا کھانے کے بعد ہم نے سگریٹ سلگائے اور لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر باتوں کے'' بند' کھول دیے۔ بعد ہم نے سگریٹ سلگائے اور لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر باتوں کے'' بند' کھول دیے۔ اگلے تین چار دن خوب مزے میں گزرے۔ ہم باغ پور میں گھو متے بھرتے رہے۔ چند مرغابیوں کا شکار بھی کیا۔ خوشگوار اتفاق سے تھا کہ شوکت بھی تقریباً فارغ ہی تھا، کوئی گائین نوعیت کا کیس اس کے تھانے میں موجود نہیں تھا۔ باغ پور کی حیثیت ایک بڑے گاؤں یا چھوٹے تھے۔ کافی آبادی بن جاتی تھی۔ اس کے باوجود اگر سگین نوعیت کا معاملہ شوکت میں آتے تھے۔ کافی آبادی بن جاتی تھی۔ اس کے باوجود اگر سگین نوعیت کا معاملہ شوکت کے لیے موجود نہیں تھاتو یہ اس کی خش قسمی ہی تھی۔

شوکت کے مالک مکان کا نام نوازش چاند تھا۔اے صرف چاند کے نام سے پکارا جاتا تھا۔نام سے قطع نظروہ کسی طرح بھی چاند نہیں تھا۔رنگ سانولا،نقوش موٹے،سرنیم گنجا تھالیکن کہتے ہیں کہ ہرشخص کسی نہ کسی کے لیے چاند ضرور ہوتا ہے۔نوازش اس لحاظ

تیسرے گاؤں میں کوئی ٹیلا، کوئی کھنڈریا درختوں کا جھنڈالیا ضرور ہوتا ہے جس کے بارے میں عجیب وغریب کہانیاں مشہور ہوتی ہیں۔بعض اوقات میر کہانیاں سینہ گزٹ کی شکل میں نسل درنسل سفر کرتی ہیں۔ دیہات میں سبھی لوگ تو اُن پڑھاور سادہ لوح نہیں ہوتے لیکن سچ کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں ہرشے نمک ہوجاتی ہے۔ میں نے دیمی ماحول میں پڑھے کھے بچھدارلوگوں کوبھی حیرت انگیز تو ہات کا شکار دیکھا ہے۔ان تو ہمات کا ذکر یہاں کروں گا توبات بہت طویل ہوجائے گی۔اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ یہ نومبر، دسمبر کے دن تھے۔ان دنوں میں لا ہور کے ایک انگریزی اخبار میں سب اید پٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دینا شروع کر چکاتھا۔ تقریباً دوڈ ھائی سال سے میری چھٹیاں جمع ہور ہی تھیں اور میں انہیں گز ارنے کے لیے کسی اچھے موقع کا منتظرتھا۔ غالبًاوہ شروع دسمبری ایک کهرآ لود صح تھی جب مجھے بیموقع مل گیا۔ مجھے اپنے دوست شوکت. گوندل کی طرف ہے ایک رجٹر ڈ خط موصول ہوا۔ شوکت نے لکھا تھا کہ اس کا تبادلہ پھر ہے باغ پور گاؤں میں ہو گیا ہے۔ رہائش بھی اچھی ملی ہے اگر میں دوجا رہفتوں کے لیے آنا چاہوں تو بردا چھاموقع ہے۔مرغانی کاشکارزوروں پر ہے۔سؤرکشی بھی ہورہی ہے۔ شوكت گوندل بوليس مين انسكير تھا۔ جالندھر مين ہم دونوں ايك ہى كالج مين پڑھے تھے اورا چھے دوست تھے۔ان دنوں پولیس میں پڑھے لکھے افراد بہت کم آتے تھے۔ تا ہم شوکت کو خاندانی پس منظر کی وجہ سے پولیس میں نوکری مل گئی تھی۔ پھیلے تین حار سال میں وہ انسکٹر کے عبدے تک پہنچے گیا تھا، یعنی ایکا تھانے دار بن گیا تھا، بہر حال جاری دوستی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔شوکت پچھلے برسوں میں زیادہ تر دیبی تھا نوں میں تعینات رہا تھا۔ ان میں سے ایک تھانا ''باغ پور'' کا بھی تھا۔ یہ خالص دیہاتی علاقہ شوکت کو بہت پیند آیا تھا۔ کوئی ڈیڑھ برس پہلے جب وہ باغ پور میں تھا تو اس نے مجھے وہاں بلایا تھا۔ ہم نے چار یا کچ دن وہاں ایک ساتھ گزارے تھے اور خوب انجوائے کیا تھا۔اب شوکت ایک بار پھر باغ پور میں تھا۔شکار کا موسم بھی تھا ،الہٰدااس نے بہذر ریعہ خط مجھے فورا آنے کی دعوت دے دی تھی۔

دیبی علاقوں سے مجھے بھی بہت محبت تھی ،اوپر سے شکار کا موسم ، میں فوراً تیار ہو گیا۔

ے اگر چاند تھا بھی تو پھرا ہے پوری راتوں کا چاند کہنا چاہے کیونکہ وہ بہت موٹا تھا۔ تو ند نکلی ہوئی تھی، جھوم جھوم کر چلتا تھا۔ بہر حال اکثر موٹے افراد کی طرح وہ ایک ہنس مکھ شخص تھا۔ اس کی موجودگی میں کسی کے لیے بور ہونا'' ناممکن' تھا۔ نوازش چاند میں ایک خاص بات بیتھی کہ وہ شوکت کا صرف'' مالک مکان' ہی نہیں تھا اس کا ہوشیار مخربھی تھا۔ چاندگی عربینیتس چالیس کے لگ بھگ ہوگی۔

باغ پور میں میرے قیام کا پانچواں روز تھا۔ رات کے دیں بیجے تھے۔شوکت ابھی تک تھانے میں ہی تھا۔ وہ الزائی جھگڑے کے ایک معاطے کونبٹانے کے بعد ابھی فارغ ہوا تھا۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم نے مٹی کی انگیٹھی سلگا رکھی تھی اور مونگ پھلی ٹھکور رہے تھے۔ایک دن کے بعد اتوار تھا۔ اتوار کے روز ہمارا پروگرام ایک بار پھر شکار پر نکلنے کا تھا۔ شوکت کے ایک حوالدار دوست محمد کا مشورہ تھا کہ اس مرتبہ سائفن پر جا کر مچھلی کا شکار کیا جائے۔

ابھی ہم باتیں ہی کررہ سے کہ ایک عورت کی تیز چینی ہوئی آواز سنائی دی۔ یوں گا کہ وہ شدید خوف کے عالم میں واویلا کرتی ہوئی ہماری طرف آرہی ہے۔ وہ تھانے کے برآ مدے میں پینچی ، پھر کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ دیوانہ واراندرآ گئی۔ عورت جواں سال تھی۔ وہ خالص دیہاتی لباس یعنی نیلی دھوتی ..... اور کھدر کے موٹے سفید گرتے میں تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اورایک بچیاس کی کمرسے چمٹا ہوا تھا۔ اس کی سیاہ آ تکھوں میں خوف کا دریا بہدر ہاتھا۔ وہ چینی ہوئی انسپائر شوکت کی طرف بڑھی۔ اس کی سیاہ آ تکھوں میں خوف کا دریا بہدر ہاتھا۔ وہ چینی ہوئی انسپائر شوکت کی طرف بڑھی۔ قریب جا کروہ رک گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دروازے کی طرف موڑا۔ ہاتھ بھی دروازے کی طرف اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ہوئی۔ '' تھانے دار صاحب ...... وہ خیرے بچالوتھانے دار جی ....... وہ خوف کے عالم میں شوکت کے بالکل نزدیک چلی آئی تھی۔ شوکت نے اسے وہ خوف کے عالم میں شوکت کے بالکل نزدیک چلی آئی تھی۔ شوکت نے اسے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم

بھی ہکا بکا کھڑے تھے۔ای دوران میں سے باہر دوڑتے قدموں کی آ وازیں آئیں۔

عورت ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چلائی۔'' تھانیدار جی .....وہ آریا ہے....وہ مجھے تُلْ کردےگا۔''

اس کے ساتھ ہی وہ گھوم کرشوکت کی اوٹ میں ہوگئ ۔ بھا گئے قدموں کی آواز ہم سب نے سن کی تھی ۔ شوکت نے اضطراری کیفیت میں اپنا سرکاری ریوالور ہولسٹر میں سے کال لیا اور تذبذ ب کے عالم میں درواز ہے کی طرف دیکھنے لگا، بھا گئے قدم اب برآ مدے میں متھے اور بیا لیک سے زیادہ افراد کے قدم سے پھر درواز ہے پرایک نوجوان لیکن نیم گنجا شخص نظر آیا تھا۔ اس نے شلوار قیص پہن رکھی تھی ۔ وہ چرت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ جسیا کہ مجھے بعد میں معلوم ہواوہ باغ پور کے اکلوتے دوا خانے کا کمپاؤنڈ رحمت تھا۔ اس کے عقب میں چیران چروں والے تین چار افراداور سے وہ رحمت کے چھے برآ مدے میں ہی رک گئے تھے۔

" كيامعالمه برحمت؟ "شوكت في يوجها ـ

رحمت نے ہانچی ہوئی سانسوں پر بہ مشکل قابو پایا اور بولا۔'' ہمیں تو خودکوئی پا نہیں جناب .....ہم تو چیخے چلانے کی آواز من کر باہر آئے تھے پھر اس بی بی سے پیچھے بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔''

عورت اب بھی بے حدخوفر دہ نظروں سے برآ مدے کی طرف دیکھر ہی تھی۔اس کی کمرسے چمٹا ہوا شیرخوار بچے بھی اس خوف و ہراس میں برابر کا شریک تھا۔اس کی چھوٹی چھوٹی گول آ تکھوں میں خوف جماہوا تھا۔ پہلے تو شایدوہ سکتے کی کیفیت میں تھا مگراب اس نے با قاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔

عورت کا خوف کم کرنے کے لیے میں نے حوالدار فداحسین سے کہا کہ وہ راکفل بردارسنتری کے ساتھ باہر کے دروازے پر کھڑا ہوجائے۔ شوکت نے عورت کو تباق شفی دی اوراسے کہا کہ ہم سب کی موجودگی میں کوئی اس کا پچھنیں بگاڑ سکتا۔ وہ آ رام سے کری پر بیٹھ جائے اور ساری بات بتائے۔ عورت لرزتی کا نبیتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس نے اب بچکو سینے سے چمٹالیا تھا۔ اے ایس آئی محمد نذیر نے انسے پانی پلانا چا ہالیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کردیا۔ بخت سردی میں بھی عورت کی پیشانی پر پبینہ چک رہا تھا۔ اس نے اشارے سے منع کردیا۔ خت سردی میں بھی عورت کی پیشانی پر پبینہ چک رہا تھا۔ اس نے اشارے سے منع کردیا۔ خت سردی میں بھی عورت کی پیشانی پر پبینہ چک رہا تھا۔ اس نے

" تھانے دار صاحب! میں جھوٹ نہیں بول رہی وہ بندہ نہیں تھا ..... وہ ضرور کوئی ہوائی چزشی ..... وہ کوئی ۔.... باتھی تھانے دار جی ..... 'عورت کا انداز رو نکٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کا رنگ بالکل ہلدی ہوگیا تھا اور خشک ہونٹ کا نیتے چلے جارہے تھے۔ اندیشہ محسوس ہور ہا تھا کہ کہیں وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ میرے اشارے پرنذیرنے اصرار کرکے اسے دو گھونٹ پانی پلایا۔

وه ہمیں بہت بچھ بتانا جاہ رہی تھی کیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مس طرح بتائے۔اس کے ذہن اوراس کی زبان میں ہم آ جنگی پیدائبیں ہورہی تھی۔اس نے رونا شروع کردیا۔ کچھ دیر تک رونے کے بعدوہ بولی۔''تھانے دار جی! میرا کھاوند (خاوند) بشر کھیتوں کو یانی لگانے گیا ہوا ہے۔ میں گھر میں اسلی ہوں میں نے دروازے اندر ہے بند کیے ہوئے تھے۔ ابھی تھوڑی در پہلے میں چھوٹے کو بیٹاب کرانے کے لیے باہر صحن میں آئی۔ بیشاب کراکے واپس جانے لگی تو نلکے کے پاس ایک پر چھانواں سانظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا ..... اللہ جھوٹ نہ بلوائے ..... وہ بندہ نہیں تھا۔''عورت کی آ واز ا یک بار پھرخوف ہے لرزنے لگی تھی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔''اس کا سر دو بندوں جتنا بڑا ہے تھانے دارجی ۔ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے،اس کے حیار ہاتھ ہیں وہ کوئی بہت بڑا ..... بڈاوا ہے۔ ڈر کے مارے میری تو چینیں نکل ٹمئیں ۔ میں درواز ہ کھول کر باہر بھا گی۔وہ چھلانگیں لگا تاہوا میرے پیچھے آیا۔اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں ر ہا .....م .... میں بس دوڑتی ہی چلی آئی ہوں ۔ مجھے ڈرلگنا تھا کہ میں نے مزکر دیکھ لیا تو میں مر جاؤں گی۔ تھانے کی بتی جل رہی تھی۔ میں بس بتی کو دیکھتی رہی اور دوڑتی ہوئی

ں ہے۔ عورت کی پوری بات سننے کے بعد ہمارے تنے ہوئے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ

گئے۔ شوکت نے گہری سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کمپاؤٹڈ ررحت کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکر اہٹ نظر آئی۔ یہ بات واضح محسوس ہور ہی تھی کہ عورت کی وجہ ہے بری طرح ڈرگئی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہ رہی تھی شدید خوف کی حالت میں کہ دری تھی۔ ماسٹر ریاض بثیر جو ابھی تک سانس روکے گھڑا تھا، اب نارمل نظر آنے لگا تھا۔ اس نے کہا۔ دربین اہم نے تو ہم سب کوڈ راہی دیا تھا۔ ہم نے سمجھا چانہیں کیا آفت آگئے ہے؟''

عورت کی آئکھوں میں جیرت انگیز الجھن تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ باکل'' خالی الذمن ' ہوگئی ہے۔اس کی سمجھ میں کچھنیں آرہا کہ س بات کا کیا جواب دے۔اس کی عمر به مشکل چوبیس بچیس سال رہی ہوگی۔ تاہم دیہات میں ناکافی سہولتوں اورکڑی مشقتوں کی وجہ سے عورتیں تیز رفاری کے ساتھ جوانی کے دور ہے گز رجاتی ہیں۔بھی بھی تو تین جار بچوں کی ماں کو د کھے کریوں لگتا ہے کہ وہ قین جار بچوں کی دادی ہے۔ ہم لوگ اکثر دیہات کی صاف آب و ہوا اور خالص خوراک کا ذکر کرتے ہیں اوراس حوالے سے ویہاتیوں کی قابلِ رشک صحت کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے متیجہ نکالا ہے کہ قابلِ رشک صحت کا پیاصول ہرکسی پر لا گونہیں ہوتا۔ہم جالندھر میں رہتے تھے جب کہ میری والدہ کی ہم عمر سہیلیاں نواحی دیبات کی رہائش پذیر تھیں۔ میں نے اکثر والدہ کی سہیلیوں کودیکھاوہ مجھےوالد ہ ہے کہیں زیادہ عمر رسیدہ لگیں ۔ پچھاس ہے مکتی جلتی حالت والد کے دوستوں کی بھی تھی ۔ بہر حال بات کسی اور طرف نکل گئی ہے۔ میں ایک سر درات کا ذکر کر ر ہاہوں اوراس دیہاتی عورت کا ذکر کرر ہاہوں ، جواب تک خوف سے کا نپ رہی تھی اور ا پنے منہ بسورتے بیچ کو سینے سے لگائے انسکٹر شوکت کے کمرے میں انگیٹھی کے پاس

شوکت نے عورت سے پوچھا۔ 'بی بی! تیرا خاوندکون ہے؟''

کمپاؤنڈررحت کے ساتھ آیا ہواایک فخض بولا۔ '' جناب وہی بشیرا، جس کا کھیت ٹوٹیوں والے کھوہ کے پیچھے ہے۔ بشیر نے پیچھلے سے پیچھلے ہفتے بابنورے کے کیس میں گواہی دی تھی۔''

شوكت كويادآ گياكه بيه بشراكون ہے۔اس نے كمپاؤنڈررجت سے كہاكه وہ اى

وقت بشرے کے پاس کھیت میں جائے اوراسے بتائے کہ اس کے گھر میں کیا تماشا ہوا ہے۔ کمپاؤ نڈر رحت نے مستعدی سے سر ہلایا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس قتم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس نے خوش دلی سے کہا۔" انسپکڑ صاحب! میں ابھی جاتا ہوں اس کھوتے کے پاس سسکان کھینچتا ہوں اس کے۔وہ ایک نمبر کا بے وقو ف ہے۔ بھلے مانس! اگر رات کو کھیت میں جانا ہی ہے تو گھر میں کسی کوچھوڑ کر جا۔ بس منہ اٹھا یا اور چل پڑے۔''

عورت نے باریک ی آ واز میں کہا۔'' ڈاکٹر! تم سمجھ رہے ہو کہ میں ڈرگئ ہوں ..... میں ..... بڑی سے بڑی قتم کھانے کو تیار ہوں ۔میری زبان سڑے اگر میں جھوٹ بولوں۔ میں نے سب کچھا پی آ تکھوں سے دیکھا ہے۔''

میں نے کہا۔ ' بی بی رات کے گیارہ بجنے والے ہیں۔تھانے دارصاحب نے اب کرہ بند کرنا ہے ۔وُ بھی گھر جا۔ ابھی تیرا خاوند بھی آ جا تا ہے ۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔''

''نہیں ....نہیں۔ میں نے اب گھر نہیں جانا۔''وہ اپنے ہاتھ اور سرکوا یک ساتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ آئکھوں میں سیاہ خوف منجمد تھا۔

کمپاؤنڈر کے ساتھ آنے والے افراد میں سے ایک عمر رسیدہ شخص بولا۔'' زبیدہ پُر ! چل میں تیرے ساتھ چاتا ہوں، تیری ماسی کوبھی لے لیتے ہیں۔بشیرا بھی بس ابھی آتا ہی ہوگا۔۔۔۔۔چل شاباش!''

عورت کانام زبیدہ تھا۔ گھروا پس جانے کے تذکرے نے اس کے گندی چبرے کو پھر اندیثوں کی آماج گاہ بنا دیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ پاؤں جیسے پھرا گئے تھے۔ شوکت نے عمر رسیدہ شخص کوآئھ سے اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے زبیدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے بچھانے میں مصروف ہوگیا۔ دیگر افراد بھی اس سلسلے میں بوڑھے کی مدد کرنے لگے۔ دو چارمنٹ بعدوہ اسے سمجھا کر باہر لے جانے میں کا میاب ہوگئے۔ وہ جاتے ہوئے بھی مڑم کر کرشوکت وغیرہ کی طرف دیکھر ہی تھی۔ میں کا میاب ہوگئے۔ وہ جانے بعد ہم پھرانی نشتوں پر ہیڑہ گئے۔ انگیشھی میں ذبیدہ نامی عورت کے جانے کے بعد ہم پھرانی نشتوں پر ہیڑہ گئے۔ انگیشھی میں

تھوڑی ہی آگ ابھی ہاتی تھی اور پاؤڈیڑھ پاؤمونگ پھلی بھی ہنوزمیز پر پڑی تھی۔ شوکت نے کہا۔'' ایسے علاقوں میں ایسے تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ بندہ جتنا سادہ لوح ہوتا ہے اتی ہی جلدی خوف زدہ بھی ہوجا تا ہے۔''

ری برہ ہے گا۔ بھی تو زیادتی ہے کہ جوان عورت اور بچے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر خاوند ماحب رات بھر کھیتوں میں گھومتے رہیں ۔ گھر کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ دیمبر کی پہاڑ جیسی کالی رات اور گھر میں اکیلی عورت! اے بھو نے نظر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا۔'' میں میسی کالی رات اور گھر میں اکیلی عورت! اے بھو نے نظر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا۔'' میں

'' ویسے یہ بھی ہوسکتا ہے جناب کہ کوئی واقعی بشیرے کے گھر میں گھسا ہو۔'' اے . ایس آئی نذیر خان نے خیال ظاہر کیا۔

" إلى سيم مكن ب- "بين نے تائيد كى -

''لیکن وہ مٹلے جتنا سر، حار ہاتھ اور ٹیڑھی ٹانگیں .....؟'' شوکت نے کہا۔

'' بھی .....وہ تو جب بندہ ڈر جائے .....تو پھرسب کچھنظر آسکتا ہے۔وہ کیا مثال ہے کرتی کاسانپ اورا ژدھابن جاتا ہے۔' میں نے کہا۔

''ایک مرتبه سیالکوٹ روڈ پر جاتے ہوئے ہمیں بھی ایک کنگ سائز جن نظر آیا تھا۔ کوئی سوفٹ اونچا تو ہؤگا۔'' شوکت نے کہا۔

'' اپناسامید کھاہوگا۔''میں نے منتے ہوئے کہا۔

" نہیں یار، ہم سرکاری جیپ پر تھے۔ دراصل ہمارے آگے جانے والی کسی کاری ہیڈ لائٹ سڑک پارکرتے راہ گیر پر پڑی تھی۔ اس کا بہت بڑا پر چھانواں سامنے گرد کے بادل پر پڑااور یوں لگا جیسے کسی سوفٹ اونچی بلانے سڑک پارکی ہے۔ بیحوالدار فداحسین ہمی ہمارے ساتھ تھا۔ یہ تو بے ہوش ہوتے ہوئے بچا تھا۔ "

'' یہ ILLUSIONS ہوتے ہیں تم اسے بھری واہمہ بھی کہدیکتے ہو۔'' میں نے کہا۔حوالدارنے ڈرتے ڈرتے گفتگو میں حصہ لیا۔

'' جناب ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہماری سمجھ آپ کی سمجھ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی کئی ہے ۔ آپ ہوتی ہے تو دھواں نکلتا کیکن سے بات تو سب مانتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ آگ ہوتی ہے تو دھواں نکلتا

ہے۔ اگرایک اچھا بھلا بندہ ڈرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ '' پچھ دیر تک اس موضوع پر بات چیت ہوتی رہی پھر مونگ پھلی ختم ہوگئ اور انگیشی بھی ٹھنڈی ہوگئی۔ ہم جانے کے لیے اٹھ گئے۔ جانے سے پہلے شوکت نے اے ایس آئی نذیر کو ہدایت کی کہ وہ سونے سے پہلے ایک چکر بشیرے کے گھر کا لگا آئے۔ اس نے نذیر کو مچھلی کے شکار کے لیے دوا چھے جال لانے کا بھی کہا تھا۔ نذیر نے کہا کہ کل دو پہر تک جال پہنچ جائیں گے، لیکن اس کلے روز دو پہر سے بہت پہلے ہی ایک ایسا واقعہ ہوگیا جس نے سارا پر وگرام در ہم برہم کر کے رکھ دیا۔

میں اور شوکت صبح سورے چہل قدمی کے لیے نکاے ہم دونوں شلوار قیص میں سے ہوے ہمارے منہ میں کیکر کی مسواکیں تھیں ۔ گاؤں کی شفاف ہوا میں صبح سورے اوس سے ہوگئے ہوئے سبزے کود کھنا اور دھند میں لپٹی ہوئی فصلوں کے درمیان چلنا ایک دلچیپ تجربہ ہوتا ہے۔ رہٹ کی شمشری ہوئی آ واز کا نوں میں گونجی ہے ڈیزل انجن کی '' کو ۔۔۔۔۔ کو' ساں باندھتی ہے۔ پاؤں کے نیچ سردی ہے اکڑی ہوئی گھاس چر چراتی ہے، مویشیوں کے نتھنوں سے دھواں خارج ہوتا ہے، کھیتوں کے درمیان کسانوں کے ڈیروں پر جلتی ہوئی آ گسی خوش ادا حینہ کی طرح دکش محسوس ہوتی ہے۔ دل اس کی طرف کھنچا چلاجا تا ہے۔ وہ بڑا خوش نما منظر ہوتا ہے، اجالا گہری تاریکی میں سرایت کر کے آ ہستہ آ ہستہ پر ندوں، درختوں اور کچے مکانوں کی چھتوں پر اثر تا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ فطرت بہشت پر ندوں، درختوں اور کچے مکانوں کی چھتوں پر اثر تا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ فطرت بہشت کے پاکیزہ پانیوں سے نہا دھوکر آ سان سے زمین کا رخ کر رہی ہے۔

اس روز بھی ہم اس منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گاؤں سے کھیتوں کی طرف نکل رہے ہے۔ ہم تھانے کے قریب سے ہوکر آگے بڑھے۔ رات والی بات ہم ددنوں

• کے ذہنوں سے محو ہو چکی تھی۔ شاید ڈیک نالے کے کنار ہے چلتے ہوئے ہم دوبارہ اس موضوع پر بات کرتے لیکن ...... فی الوقت ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا۔ اچا نک ایک لرزا دینے والی خوف زدہ چیخ فضا میں ابھری اور گلیوں میں دور تک گونج گئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی عورت کے بین کرنے کی آواز سنا نے میں پھیلنے گئی۔ میں اور شوکت ٹھنگ کر رک گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ آواز کی طرف بھا گے۔ میچ صبح مجد سے نگلنے والے ایک دو

بازی بھی ہمارے ساتھ ہی آ واز کے رخ پر دوڑے۔ آ واز کا ماخذگلی کا نکڑ والا مکان تھا۔ ب سے پہلے ہم دونوں ہی مکان کے چو لی دروازے تک پہنچ اس وقت میرے علاوہ ٹوکت کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی بثیر اور زبیدہ کا گھر ہے۔ شوکت نے زور زور سے روازے پردستک دی اور پکارکر کہا۔'' دروازہ کھولو۔''

وسری تیسری دستک پرایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ زبیدہ نا می عورت جس سے ات تھانے میں ملا قات ہوئی تھی۔ پھیچھڑوں کی پوری قوت سے چلارہی تھی اور بَین کر بی تھی ۔'' بائے میں لٹ گئی ۔۔۔۔۔ بی تھی۔'' بائے میں لٹ گئی ۔۔۔۔۔ باد ہوگئی۔''

وہ سرپاؤں نے گئی تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کروہ واپس صحن کی طرف بھا گی۔ شوکت ور میں اس کے عقب میں گئے پھر جیسے زمین نے ہمارے قدم پکڑ لیے۔ صحن کے مین رمیان کوئی تشخیری ہوئی چکی زمین پر پڑا تھا۔ ایک کشی اس کے قریب دھری تھی۔ ہم نے ملکج اندھیرے میں دیکھا۔ زبیدہ دونوں بازو پھیلا کر بے حرکت جسم سے لیٹ گئی تھی اور جگریاش آواز میں واویلا کررہی تھی۔

"كون بي بي؟" ميں فے شوكت سے يو حيا۔

شوکت دھیان ہے زمین پر پڑے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہ ستے ہوئے لہجے میں بولا۔'' یہی بشیرا ہے ....ختم ہو چکا ہے۔''

زبیدہ کے بین دل ہلا دینے والے تھے۔ پہلی بار جب کسی قریبی عزیز کی موت کاعلم ہوتا ہے تو رونے والوں کی آ وازیں کرب کی انتہا کوچھور ہی ہوتی ہیں۔ ایسی آ وازوں کو سننا ساعت کے لیے کڑے امتحان کی طرح ہوتا ہے۔ خاص طور پر حساس لوگوں کے لیے میصورت حال تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں بھی تکلیف محسوس کرر ہا تھا، کیکن سننے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔

ایک شخص اندر سے لائین اٹھایالایا۔ لائین کی مدھم روشی میں مرنے والے کا چبرہ صاف نظر آنے لگا۔ وہ ایک جوال سال کسان کا چبرہ تھا۔ بیز بیدہ کے سر کے سائیں کا چبرہ تھا اور بیہ چبرہ بتارہا تھا کہ اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ رات والے واقعات میرے ذہن میں تمام تر شدتوں کے ساتھ اجر آئے تھے اور رگ و پے میں سنسنی کی لہریں

دوڑنے گئی تھیں۔ کیاز بیدہ نے کل رات جس سننی خیز خوف کا اظہار کیا تھاوہ سپا تھا۔
میں نے جھک کر لاش کا معائنہ کیا۔ مرنے والا تہبنداور کرتے میں تھا۔ ہاتھ کا بنا ہوا
ایک نیلا سونیڑاس نے پہن رکھا تھا۔ اس سویٹر پرشبنم آلود مٹی کے بڑے بڑے دھ جتھے۔
مرنے والے کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تا ہم آثار سے نظر آتا تھا کہ اس کی گردن
د بائی گئی ہے۔ دم گھٹ کر مرنے والے اکثر افراد کی طرح بشیر کا منہ بھی کھلا تھا اور زبان

با ہرنگلی ہوئی تھی۔ شوکت نے اپنے تجربہ کار ہاتھوں سے لاش کی تحق کا اندازہ لگانے کے بعد کہا۔' میراخیال ہے کہا ہے مرے ہوئے ڈیڑھ دو گھنٹے گزر چکے ہیں۔''

قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح باغ پوراور باغ پورے باہر پھیل گئ ۔ لوگ گروہ درگروہ بشیرے کے عزیز وا قارب بھی درگروہ بشیرے کے عظر بروا قارب بھی شامل تھے۔ بشیر کی بیوی زبیدہ پرغثی طاری ہوگئی تھی اور کمپاؤنڈرر حمت کے علاوہ ایک سیم صاحب اے ہوش میں لانے کی کوشش کرر ہے تھے۔ شوکت نے بیشہ ورانہ مہارت کا جبوت دیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کا شبوت دیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ اندر سے مقفل کردیا گیا تھا۔

ان دنوں دیبات میں گھرااٹھانے والے کھوجیوں کی بہت اہمیت تھی۔ان لوگوں کی جہت اہمیت تھی۔ان لوگوں کی جہت اہمیت تھی ان دنوں دین بر بہت سے جوت و تھونڈ نکالتی تھیں۔اکٹریدلوگ خاندانی ہوتے تھے اور کھوج کا کامنسل درنسل ان میں سفر کرتا تھا۔ بعض کھوجیوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وہ کھراد کھی کر چلنے والے کی عمر جنس، جسمانی حالت اور ذہنی کیفیت کا سراغ دے دیے تھے اور یہ بات صرف ماضی کی نہیں ہے، آج کل بھی گئی علاقوں میں جرائم کی واردا توں کا سراغ لگانے کے لیے بیشہ ور کھوجیوں سے مدد لی جاتی ہے اور ان کی فراہم کر دہ اطلاعات کو قرار واقعی اہمیت دی جاتی ہے۔ باغ پورنا می اس گاؤں میں بھی دو تجربہ کار کھو جی موجود تھے۔دونوں باپ بیٹا تھے۔جواں سال بیٹے کا نام نیاز علی تھا اور اپنے کام میں اس کی مہارت قابل ذکر تھی۔ ان کھو جی باپ بیٹے پر شوکت بھی خاصا اعتاد کرتا تھا۔ بیس اس کی مہارت قابل ذکر تھی۔ان کو تین معلومات فراہم کی تھیں۔

جونہی دن کا اجالا پوری طرح پھیلا شوکت کے بلاوے پردونوں باپ بیٹا آن حاضر ہوئے۔ انہوں نے شوکت اوراے ایس آئی نذیر کے ساتھ مل کرتقریبا آدھ گھنٹے سے واردات کا معائنہ کیا۔ مقول کی لاش برآ مدے میں لے جائی جا چی تھی۔ انہوں نے لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے شوکت کے سامنے جومشتر کہ اعلامہ جاری کیاوہ کچھ یوں تھا۔

بندہ قصبے کا مکین نہیں تھا۔ قیا فہ کہتا ہے کہ بید درمیائے قد کا ایک فربداندام گھا ہوائحض ہے۔

بندہ قصبے کا مکین نہیں تھا۔ قیا فہ کہتا ہے کہ بید درمیائے قد کا ایک فربداندام گھا ہوائحض ہے۔

وار دات کے وقت پاؤں سے نگا تھا۔ اس کے پاؤں چوڑے اور موٹے ہیں۔ وہ مقتول پر سامنے سے حملہ آور ہوا اور بھراسے گرا کروہ اس کے سینے پر سوار ہوگیا۔ مقتول نے اپنا آپ بچانے کی کافی کوشش کی۔ اس جدو جہد کے آثار کچی زمین پر موجود تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مقتول کے قریب پڑی ہوئی درکتی'' بھی دفاع کی کوشش میں استعال ہوئی ہو۔

اس واردات کی شدت کومسوس کرنے کے بعد اور مقتول کو قریب سے دیکھنے کے بعد میرے اندر صحافیا نہ حس بھی پوری طرح بیدار ہوگئ تھی۔ پچ کی تلاش ایک اجھے صحافی کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اخبار کی ملازمت کے بعد میں نے چند ماہ تک کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا وراس تج بے ، کو خاصا انجوائے بھی کیا تھا۔ میں نے انداز ہ لگایا تھا کہ تجسس اور حقیقت کی کھوج کا میلان میرے اندر موجود ہے۔ اب یہی میلان پھر سے متحرک ہوا تھا اور میرے ذہن کو ۔۔۔۔ یہی میلان پھر سے متحرک ہوا تھا اور میرے ذہن کو ۔۔۔۔ یہی میلان پھر ا

جس وقت شوکت اور نذیر وغیرہ کھوجیوں سے بات چیت کررہے تھے، میں ٹہاتا ہوا گھر کی عقبی سمت میں نکل گیا۔ اس طرف بھی ایک چھوٹا سا کچاصی موجود تھا۔ نیجی چھت والے دو تین چھوٹے کرے بنے ہوئے تھے ایک میں اُلیے بھرے تھے، دوسرے میں نوٹے ہوئے بل ، بنجالیاں اور چار پائیاں وغیرہ اسٹور کی گئی تھیں۔ ایک کوٹھری نما کمرا حجست تک بھراہوا تھا۔ میں نے اس کمرے میں نگاہ دوڑائی تو جھے بھوسے کے اندرایک خلا سامحسوس ہوا۔ یوں لگا کہ یہاں سے کسی نے دانستہ بھوسا ہٹایا ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے۔ میں نے ذرا آ گے بڑھ کرد کھا تو شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی

جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی ،کین خلااب خالی پڑا تھالیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ پورا کمرا ہی خالی ہو۔ کسی قریبی کمرے سے زبیدہ کے بئین کرنے کی آوازیں پھر سائی دیئے لگی تھیں۔

اچانک میری نظر گئے کے چند چھلکوں پر پڑی۔ یہ چھلکے خلا کے اندر موجود تھے۔ چھلکوں کی حالت سے بتا چلتا تھا کہ وہ زیادہ باسی نہیں ہیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص رات کو بھوسے کے اندراس گڑھے میں چھپار ہا ہے اوراس دوران میں گنا چوستار ہا ہے۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے بشیرے پر حملہ کیا ہے؟ یہ سوال جتنا سکمین تھاا تنا ہی سنسنی خیز بھی

میں نے فورا شوکت کو بلایا اسے بھو سے کے ڈھیر میں موجود بیر گڑھاد کھایا۔ شوکت کے چہرے پر بھی سوچ کی پر چھائیاں گہری ہوگئیں۔ وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد روتی بلکتی زبیدہ کو اپنے ساتھ لے کر پچھواڑے کی اس کوٹھڑی میں آ گیا۔اس نے زبیدہ کو بھو سے میں موجود گڑھاد کھایا۔

دھوپاب کافی او پرآگئ تھی۔گھرااٹھانے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ دیگرشہا دتیں بھی محفوظ کرلی گئی تھیں۔شوکت نے گھر کا ہیرونی دروازہ کھلوا دیا اورمقتول کے روتے بین کرتے لواحقین کواندرآنے کی اجازت دے دی۔اینے کشیدہ اعصاب کو پُرسکون کرنے

سے لیے شوکت حب عادت ایک دوسگریٹ پھونکنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ گھر کی حجت پر چلا گیا۔ ہم ایک گوشے میں موڑھوں پر بیٹھ گئے اور تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں نے شوکت ہے پوچھا۔''کیابات سمجھ میں آتی ہے؟''

وہ بولا۔ ''تم بھی تو خیر سے صحافی ہواور کرائم رپورٹر بھی رہے ہو۔ تمہاراذ ہن کیا کہتا ہے؟''

میں نے کہا۔'' میرااندازہ تو بہی ہے کہ قاتل شروع رات ہے ہی اس گھر میں موجود تھا۔ عورت تو اس کی جھلک دیکھ کر گلی میں بھاگ گئی اور وہ پچھواڑے کو گھڑی میں بھو سے بھوسے کے اندر چھپ گیا یا عین ممکن ہے وہ گھر میں کسی اور جگہ چھپا ہواور بعد میں بھو سے والی کو گھڑی کے اندر گیا ہو۔ بہر حال عورت تھانے کپنجی پھر وہ محلے داروں کے ساتھ گھر والی کو گھڑی ، بعد میں بشیرا بھی آگیا۔ میں سجھتا ہوں کہ یہاں عورت کی وجہ سے صورت حال زیادہ سکین ہوگئی۔''

"كمامطلب؟"

''اگر قاتل کود کچی کرعورت یعنی زبیده ضرورت سے زیاده خوفز ده نه ہوتی اورالئی سیدھی باتیں نه کرتی تو اس کی اطلاع کواہمیت دی جاتی عین ممکن ہے کہ بھی سوچتے که بشیرے کے گھر کی تلاثی ہونی چاہیے کین زبیدہ نے بیہ تنا کر کہ اس نے چار ہاتھوں اور منکے جیسے سروالا بھوت دیکھا ہے۔ اپنی اطلاع کو ناقص کرلیا۔ ہم سب یہ بیجھنے پر مجبور ہوئے کہ وہ اکیلے میں ڈرگئی ہے۔ کیا خیال ہے، میں درست کہدر ہا ہوں نا؟''

شوکت نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ '' ہوسکتا ہے کہ بشیرے نے بھی زبیدہ کی بات کوزیادہ اہمیت نہ دی ہو۔ زبیدہ سے تسلی شفی کی باتیں کر کے بشیرے نے اسے مطمئن کر دیا۔ دونوں کمرے کے اندرکنڈی چڑھا کرسو گئے ۔۔۔۔۔۔ رات آخری پیپر بشیرے کو دوبارہ کھیتوں پر جانا تھا۔ اس نے زبیدہ کو اٹھا نا ضروری نہیں سمجھا۔وہ اپنی کسی لے کر خاموثی سے باہرنگل آیا۔وہ نہیں جانتا تھا کہ گھرے ایک گوشے میں موت چھی اس کا انظار کر رہی ہے۔اب دوامکا نات ہو تھے ہیں۔ایک تو یہ کہ قاتل میں موت چھی اس کا انظار کر رہی ہے۔اب دوامکا نات ہو تھے ہیں۔ایک تو یہ کہ قاتل میں موت نے بھی اس نے تاریکی میں نے بشیرے کے لیے ہی اس گھر میں گھات لگا رکھی تھی۔ لہذا جب اس نے تاریکی میں

بشیرے کو تنہا دیکھا تو اس پرحملہ کیااوراس کا کام تمام کردیا۔ دوسراامکان میہ ہوسکتا ہے کہ قاتل بشیرے سے الجھنا نہ چاہٹا ہو۔ اس کا کوئی اور مقصد ہو۔ بشیرا بدشمتی سے خود ہی کسی وجہ سے بھوسے والی کوٹھڑی میں بہنچ گیا ہو۔ بناہ گاہ میں چھپے ہوئے شخص نے خطرہ محسوس کیا ہواور بشیرے پر جھپٹا ہو۔ بشیرا ڈرکر بھاگا ہو صحن میں بہنچ کر دونوں تھم گھا ہو گئے۔ اس سنگین شکش میں بشیرے کی جان چلی گئی ہو۔''

'' جہیں تو پولیس میں ہونا جا ہیں۔ کم از کم میرے پائے کے تھانے دارتو بن ہی سکتے تھے۔ یہی دونوں امکان میرے ذہن میں بھی ہیں۔'' شوکت نے مسکراتے ہوئے کیا۔

تھا۔ طفیل کی گھوڑی نے بشیرے کے کپڑوں پر کیچڑ کے چھینٹے اڑائے تھے اوراس وجہ سے یات بڑھ گئے تھی۔ دونوں نے ایک دوجے پرلاٹھیاں چلائی تھیں ۔شوکت نے اس معالمے كود تكھنے كا فيصله كيا طفيل عرف طيفا قريبي گاؤں كٹھالى كار ہنے والا تھا اس كى شہرت كچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ باپ اور بھائی اپنے کھیتوں پر کام کرتے تھے لیکن وہ آ وارہ پھرتا تھا اورادتا جھڑتار ہتا تھا۔ وہ کبڑی کھلنے کا شوقین بھی تھا۔ طفیل کے باپ کے بہقول وہ شہر گیا ہوا تھا۔ تیسرے روز شوکت نے مجھے بتایا کہ وہ طیفے کوشاملِ تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیہاتی زبان میں اے تفتیش میں'' بٹھانا'' کہتے ہیں۔ شوکت اپنی کھٹارا جیپ میں سوار کٹھالی گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ کٹھالی پہنچ کرنمبر دار سے معلوم ہوا کہ طیفا نہر پارامرودوں کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نہر کی طرف روانہ ہوئے ۔لگتا تھا کہ ہم شکار پر ہیں لیکن بیا لیک دوسری طرح کا شکارتھا۔اے ایس آئی نذیر کے علاوہ ایک ہیڑ کانشیبل اور دو کانشیبل بھی ہمارے ساتھ تھے۔شوکت کے پاس تھری ناٹ تھری را کفل تھی ۔ ان دنوں دیہات میں موٹر کاریا چیپ وغیرہ کا چلنا سی تماشے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ راہ گیررک رک کرالیم شینی سواری کا نظارہ کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اُن جانا خوف اور خیرت ہوتی تھی۔ بچے بالے توانجن کی آواز س کر بھاگ اٹھتے تھے۔ایک دوبار میں نے خود بھی اس بھگدڑ کا نظارہ کیا تھا۔ دراصل اسکولول وغیرہ میں حفاظتی شیکے لگانے والی تیمیں موٹر گاڑیوں پر ہی دیہات میں وارد ہوتی تھیں۔ کلیوں میں کھیلنے کودنے والے بچے انہی ''میوں'' کے ڈرائے ہوئے تھے۔

ہم امردوں کے باغ میں پنچے۔ایک جگہ چندنو جوان زمین پر چادر بچھا کر بیٹھے تھے اور تاش کھیل رہے تھے۔ان میں سے طیفے کواس کے قد کی وجہ سے شوکت نے دور ہی سے بچپان لیا۔ طیفے نے بھی پولیس کود مکھ لیا تھا۔ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ انداز ڈرا ہوا تھا پھرا چانک میہ ہوا کہ طیفا اپنے پاؤں پر گھو مااور بھاگ کھڑا ہوا۔'' رک جاؤ۔''شوکت اور نذیرے نے ایک ساتھ پکار کر کہا۔

لیکن وہ رکنے کے لیے نہیں بھا گا تھا۔ نذیراور کانشیبل چھلانگیں لگا کر جیپ سے اترے اور طیفے کے پیچھے دوڑے ۔ وہ سب آگے پیچھے نشیب میں دوڑتے چلے گئے۔

شوکت نے بلندی پر کھڑی تھی۔ آگے کے سارے کھیت نشیب میں تھے۔ ہم نے جیپ سے جیب بلندی پر کھڑی تھی۔ آگے کے سارے کھیت نشیب میں تھے۔ ہم نے جیپ سے پولیس اور طیفے کی بھاگ دوڑ کا شاندار نظارہ کیا۔ وہ واقعی کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ اس نے کانٹیبلوں کی زبر دست دوڑ لگوائی، حالانکہ تینوں کانسٹیل بھی خاصے جوان اور پھر تیلے تھے۔ وہ سب تھے۔ اس کے علاوہ ان کانشیبلوں کے ساتھ چنر کھیت مزدور بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ سب آگے بیچھے سے طیفے کو پکڑنے کی کوشش کرر ہے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل نکل جا آگے بیچھے سے طیفے کو پکڑنے کی کوشش کرر ہے تے اور وہ ان کے ہاتھوں نے باتی افر اور بہاتی نے طیفے کے کندھے پراپی لائھی سے وار کیا اور وہ گرگیا۔ کانشیبلوں نے باتی افر اور کے ساتھ مل کراہے د بوچ لیا۔

طیفا کپڑا گیا، کین کپڑے جانے سے پہلے اس نے جس ہمت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا، وہ قابلِ دادتھی۔شوکت اس کے پاس پہنچا اور تین چارکرار ہے تھپٹراس کے منہ پر دھرے۔وہ ڈری ہوئی ناراض نظروں سے شوکت کی طرف دیکھتا چلا گیا۔وہ چوہیں پچپس سال کا عام سادیہاتی نو جوان تھا۔ یقین نہیں آر ہا تھا کہ ایسا شخص قتل جیسی واردات کرسکتا ہے لیکن وہ پولیس کود کھے کرجس طرح اچا تک بھاگ کھڑا ہوا تھا۔وہ بات سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ بہر حال شوکت نے اس تھکڑی لگائی اور جیب میں بٹھالیا۔

رائے میں شوکت اور نذیر اپی پیشہ ورانہ ذہ داری پوری کرتے رہے۔ لینی طیفہ کو شاپیں لگاتے رہے اور عام نوعیت کی پوچھ تا چھ بھی کرتے رہے۔ طیفا مزاج کا سخت تھا اور دلیر بھی نظر آتا تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے والے لوگ جب گاڑی میں بیٹھ کر بار کھا ناشروع کر دیتے ہیں تو سخت خوفز دہ ہو جاتے ہیں اور اکثر با قاعدہ منت ساجت شروع کر دیتے ہیں۔ تا ہم طیفے کا حوصلہ ابھی تک ٹو نانہیں تھا۔ وہ بڑی استقامت سے شاپیں کھا رہا تھا اور پولیس والوں کو گھور رہا تھا۔ شوکت نے طیفے سے بڑی استقامت سے شاپیں کھا رہا تھا اور پولیس والوں کو گھور رہا تھا۔ شوکت نے طیفے سے پوچھا کہ وہ پولیس کو دکھ کر بھاگا کیوں تھا۔ وہ ناراض اورا کھڑ لہجے میں بولا۔ '' پچھلے ہفتے گھوں کی منڈے کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا سسٹ اید گجروں نے مجھے پکڑ وانے کے لیے پلس (پولیس) بھیجی ہے۔ وہ مجھ پر ڈیمی کا جھوٹا الزام لگار ہے

· ·

یں در تیراد ماغ بشیرے کی طرف نہیں گیا جس کا تُو نے گل گھوٹو کیا ہے؟' شوکت نے پولیس والوں کے مخصوص انداز میں اچا تک سوال کیا۔ پولیس والوں کے مخصوص انداز میں اچا تک سوال کیا۔ طیفا گڑ بڑائے بغیر بولا۔'' ٹھانے دارصا حب۔ آپکیسی بات کرتے ہیں۔ میں کسی کو کیوں ماروں گا۔۔۔۔۔!''

'' چلو ..... حوالات میں جاکر پتا چلالیں گے کہ کیوں مارا ہے؟''اے ایس آئی نذیر نے دھمکی آمیز کہے میں کہا۔

ای طرح کی با تیں کرتے ہوئے ہم'' باغ پور'' کی حدود میں داخل ہو گئے۔میری نگاہیں بار بار طیفے کے سرا پاکا جائزہ لے رہی تھیں۔موقع واردات کو ملا حظہ کرنے کے بعد کھوجی باپ بیٹے نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بشیرے کا قاتل نہایت گٹے ہوئے جسم کاشخص ہے اوراس کا قد بھی زیادہ لمبانہیں۔طیفا ان دونوں شرا کط پر پورا اتر تا نظر آتا تھا۔ مجھے اس کی دونی کہنی پر گہرانیل بھی نظر آر ہا تھا۔ یہ نیل تا زہ نہیں بلکہ تین چارروز پرانامحسوس ہوتا تھا۔عین ممکن تھا کہ اس نیل کا تعلق کسی'' مارکٹائی'' سے ہو۔۔۔۔۔اوریہ بھی سوچا جاسکتا تھا کہ یہ مارکٹائی یا زور آز مائی بشیر کے ساتھ ہوئی ہو۔ بشیرے کے تل ہونے سے پہلے۔

ذہن میں سوچ کے گھوڑے دور دور تک دوڑ رہے تھے گرجونہی ہم باغ پور کے اندرداخل ہوئے '' سوچ کے گھوڑوں'' کی اُڑائی ہوئی ساری دھول بے کارمحسوس ہوئی۔
الدرداخل ہوئے '' سوچ کے گھوڑوں'' کی اُڑائی ہوئی ساری دھول بے کارمحسوس ہوئی۔
اس وقت تک رات کے دس نئ چکے تھے، ابھی ہم کھیتوں میں ہی تھے کہ گئے کے ایک کھیت میں اوگوں کا جمگھٹا نظر آیا۔ نہ جانے کیوں اس جمگھٹے کود کھتے ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ ہماری غیرموجودگی میں یہاں کوئی شکین نوعیت کی وار دات ہوئی ہے ۔۔۔۔۔۔ شایدایک اور تی ! کہ مماری غیرموجودگی میں یہاں کوئی شکین نوعیت کی وار دات ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ شایدایک اور تی ! کہ ماری غیرہ نظر آر ہی تھیں۔ مدھم آواز میں کس کے رونے کی مداہمی سائی دی۔ عورتوں کی ایک ٹو لی کھیت سے کچھ ہٹ کرایک دورا ہے پر کھڑی تھی۔ اردگرد کے سارے کھیتوں میں لوگوں کی چھوٹی بڑی ٹولیاں نظر آر ہی تھیں۔ لالٹینوں کی اردگرد کے سارے کھیتوں میں لوگوں کی چھوٹی بڑی ٹولیاں نظر آر ہی تھیں۔ لالٹینوں کی روثنی میں جھے اے ایس آئی نیاز اور حوالدار فداکی صورتیں بھی دکھائی دیں۔

شوکت نے گرفتار شدہ طیفے کوا ہے ایس آئی نذیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے ۔ وہ خود باتی عملے کے ساتھ جائے واردات کی طرف بڑھا۔ ہیں بھی اس کے ساتھ تھا۔ کے ساتھ تھا۔ ایک بوڑھی عورت شوکت کود کی کرزورزورزور سے بین کرنے گی اور اپنا مدتو ق سینہ پٹنے گئی۔ ایک بوڑھا وونوں ہاتھوں میں اپنا سفید سر پکڑے زمین پر گم صم جیٹا تھا۔ ایک عورت دو پٹاچبرے پر پھیلائے رورہی تھی۔ ہمیں راستہ دینے کے لیے لوگ اور هرا دھر اور می میں راستہ دینے کے لیے لوگ اور هرا دھر اور بی سے بیٹ گئے۔ ہم کھیت میں واضل ہوئے۔ لائینوں کی روثنی میں ایک نوجوان لڑکی زمین پر بی شدھ پڑی دکھائی دی۔ اس کا چبرہ گواہ تھا کہ وہ زندگی کا مختصر سفرختم کر چکی ہے۔ کی دیہاتی نے اپنی گرم چا در لڑکی کے جسم پر پھیلا دی تھی۔ شوکت نے جسک کر چا در تھوڑی سی ہٹائی۔ دل لرزگیا۔ لڑکی کی سفید قبیص کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ چہڑے پر اور جسم پر گہری خراشوں کے نشان تھے۔ قریب ہی ایک درانتی پڑی کھی۔

شوکت نے لالٹینیں قریب لا کر درانتی کا معائنہ کیا توایک دیہاتی جو غالبًا اسکول ماسڑتھا، دل گرفتہ لہجہ میں بولا۔'' بیصغراں کی درانتی ہے جی ۔ بے چاری چارا کا شنے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی۔''

معلوم ہوا کہ بدنصیب لڑکی کا نام صغرال ہے۔ اگلے چند منٹ میں ہمیں کافی کچھ معلوم ہوگیا۔ کی دیباتی ایک ساتھ بول رہے تھے۔ان کے لیجوں سے درد و کرب کے ساتھ ساتھ ساتھ ایک طرح کا خوف بھی فیک رہا تھا۔ صغرال نامی اس لڑکی کے بوڑھے والدین سے پتا چلا کہ وہ مثام سے پچھ در یہلے چارا لینے کے لیے کھیتوں میں آئی تھی۔اس کا کا ٹا ہوا چارا کچھ دورا یک اور کھیت میں پڑا تھا۔ جب کہ اس کی لاش کئے کے اس کھیت میں پائی گئی۔

اے ایس آئی نیاز نے بتایا کہ اس نے موقع کا اچھی طرح معائنہ کیا ہے۔ بہ ظاہر کوئی ایس شہادت سامنے نہیں آئی جس سے اندازہ ہو کہ لڑی کو زبردی چارے کے کھیت سے گئے کے کھیت میں لایا گیا ہے۔ زمین پر گھیٹے جانے کے نشان نہیں۔ نہ ہی جائے واردات اور چارے کے کھیت کے درمیان کس طرح کی جدوجہد کے آثار پائے گئے۔

اے ایس آئی سمیت ہر مخص کا لہجہ ایک خاص قتم کے ہراس میں لیٹا ہوا تھا، اس ہراس کا تعلق لڑی کے قتل سے بھی تھا ۔۔۔۔ بشیرے کے عجیب مراس کا تعلق لڑی کے قتل کے ساتھ ساتھ بشیرے کے عجیب وغریب قتل کی بازگشت ابھی تک اس پورے علاقے میں موجود تھی ۔ لوگ مختلف چہ میگو ئیاں سے رہے تھے۔ بڑی زوروشور سے جادوٹونے ، جن بھوت اور ہوائی چیزوں کا ذکر کیا جارہا تھا۔ اس خوف و ہراس کی فضا میں اب ایک اور قتل ہوگیا تھا۔

جس وقت شوکت اپنے اے ایس آئی ہے مصروف کھنگوتھا، میں نے صغرال کی ہوڑھی والدہ سے گفتگوتھا، میں نے صغرال کی ہوڑھی والدہ سے گفتگو کی ۔وہ مجھے بھی سادہ لباس میں پولیس والا ہی سمجھ رہی تھی ۔اس نے بتایا کہ صغرال اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے ۔ کر ماں جلی کے نصیب میں سہاگ کی مہندی نہیں تھی ۔ا گلے مہینے اس کی شادی ہونے والی تھی ....فرطِغم سے صغرال کی ماں کا سینہ لبریز ہوگیا۔وہ بلند آ واز میں بین کرنے گلی اورا پناسینہ کوشے گلی وہ پکاررہی تھی ۔'' ہائے میر سے ربایہ کیا ہوگیا، ہائے میر کی چولوں جیسی وھی کے ساتھ کس نے بیظم کیا .....''

کچے دیر بعد عورت کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میں نے اس سے صغرال کے بارے میں کچے مزید باتیں بوچیں۔ وہ نوحے کے درمیان بولتی رہی اور میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ اس کے اردگر دموجو دعور توں نے بھی کچے معلومات فراہم کیں۔ ان باتوں کا خلاصہ کچھے یوں تھا۔

صغراں کی شادی ایک صلاح الدین نامی نوجوان سے ہونے والی تھی۔ صغراں اور صلاح الدین آپس میں چھاڑا دونوں کے والد کاشت کاری کرتے تھے۔ان کے بال چند ایکڑ موروثی زمین تھی۔لڑکیوں کی شادیوں کے بعد زمین تقسیم ہو جاتی ہے۔ صغراں اور صلاح الدین کے والدین کی خواہش تھی کہ زمین تقسیم نہ ہو۔

یعنی صغراں کے جھے کی زمین بھی اپنے ہی خاندان میں رہے۔انہوں نے صغراں اور صلاح الدین کا رشتہ طے کر دیا۔اب اگلے مہینے دونوں شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔خواتین کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس شادی کے سلسلے میں کوئی چھوٹا موٹا تنازع بھی تھا۔

کماد کے کھیت میں پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔

ایک ادھیڑ عمر شخص بولا۔ ''ہم بشیرے کے قل پڑھنے گئے تھے۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ حاجی ہاشم کے کھیت کی مبنڈ پر پر کسی کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ بیصغراں کی ماں تھی۔ ہم ذرا آ گے گئے تو صغراں بھی نظر آ گئی۔ اس کا کرچہ لیرولیر (پھٹا ہوا) تھا اور وہ مری ہوئی تھی۔ ایک دوبندوں نے کہا شاید کوئی سانس باقی ہولیکن ماسٹر ریاض نے اچھی طرح دیجے کر تبایا کہ وہ مرچکی ہے۔

دو تین مزیدا فراد نے بھی یہی بیان دہرایا۔ اب مسئلہ بیتھا کہ 72 گھنے کے اندر
اندر یہ دوسرا لرزہ خیزقل تھا۔ دونوں واقعات پُراسرار رنگ لیے ہوئے تھے اور ایک
دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے۔ مرنے والوں کا گلا گھوٹا گیا تھا اور ان کے جسموں پر کسی
بوے زخم کا نثان بھی نہیں تھا۔ دونوں لاشوں کے پاس ایک ایسا آلہ موجود تھا جے ہتھیار
کے طور پر استعال کیا جا سکتا تھا لیکن بہ ظاہر یہ آلہ قل میں استعال نہیں ہوا تھا۔ پرسوں
بیرے کی لاش کے پاس کسی موجود تھی ۔۔۔ آج صغراں کی لاش کے پاس کھیت میں درانتی
رکھی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق بھی ہوسکتا تھا اور اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہوسکتی تھی۔
اس کے علاوہ ایک اور چیز دونوں واقعات میں مشتر کہتی۔ یہ مشابہت کافی دلچپ محسوس
ہوتی تھی تاہم میں ممکن تھا کہ یہ بھی مجمض ایک اتفاق ہو۔ بشیرے کے قتل کے وقت
ہوتی تھی۔ یہ کوشری میں بھوسے کے اندر میں نے گئے کے چوسے ہوئے چھلکے دیکھے تھے۔
اب مغراں کی لاش کے پاس بھی ایسے ہی چھکے نظر آئے تھے۔شوکت کے علاوہ میں نے بھی
یہ چھکے دیکھے تھے۔

چھلکوں والا ثبوت کوئی اہم ثبوت نہیں تھالیکن اگریہ ثبوت واقعی اس امر کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ بید دونوں قتل ایک ہی شخص نے کیے ہیں ..... تو پھر ابھی تھوڑی دہر پہلے ہم جس بندے کو کٹھالی گاؤں سے پکڑ کرتھانے لائے تھے، وہ بےقصورتھا۔ میرا مطلب طفیے سے ہے۔

دونوں کھو جی بھی تھانے میں آ موجود ہوئے تھے۔ بیلوگ زمین سے گواہی لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ صغرال والے واقع میں بھی بیز مین سے گواہی لے سکتے تھے۔کھیت

کچھ دیر بعد شوکت بدنصیب لڑکی کی لاش کو اضوا کر ..... تھانے گے آیا۔ تھانے کے باہر لوگوں کا جموم تھا۔ ہر طرف سر گوشیاں سرسرار ہی تھیں۔ شوکت نے بدنصیب صغراں کے والدین کے علاوہ اس کے منگیتر صلاح الدین کے وارثوں کو بھی تھانے میں بلالیا۔ صلاح الدین خود بھی تھانے بہنچ گیا۔ وہ لیے قد کا خوش شکل دیہاتی نو جوان تھا۔ اس نے نیلا تہبند اور سفید کرتہ بہن رکھا تھا۔ گرم چا دراس کی گردن کے پیچھے سے ہو کر پہلوؤں پرلئک رہی تھی ۔ اس کا چرہ پر مردہ تھا۔ رونے سے اس کی آئیسی سرخ ہورہی تھیں۔

صلاح الدین کو دکی کرمیں نے ایک خاص بات نوٹ کی۔ میں نے شوکت سے کہا۔'' کیااس لڑکے کے ساتھ مقتولہ صغراں کی شادی بے جوڑنہیں تھی؟'' ''کیا مطلب؟''شوکت نے کہا۔

''لڑ کا خوب جوان اورخوش شکل ہے ....لیکن مرنے والی درمیانی شکل صورت کی کے ۔....کیا خیال ہے تمہارا؟''

شوکت نے تائیدی انداز میں اوپر نینچ سر ہلایا۔ بینکتداس کی سمجھ میں آگیا تھا اور اس نے ذہن نشین بھی کرلیا تھا۔الی ہی معاشرتی ناہمواریاں ہوتی ہیں جو ناہموار و تلخ حالات کوجنم دیتی ہیں۔

اے ایس آئی نذیر نے مقولہ کی والدہ سے سوال جواب شروع کرر کھے تھے۔اس نے عمر رسیدہ عورت سے بوچھا۔'' جاچی تہمہیں اس واقعے کا پتا کیے چلا؟''

وہ روتے ہوئے بولی۔ '' تھانے دار جی! صغراں عصر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد چارا کا شنے کھیتوں کی طرف آئی تھی۔ وہ روز ہی آتی تھی۔ سورج ڈو بنے سے پہلے پہلے والیس پہنچ جاتی تھی ۔۔۔۔ آج اس کو دیر ہوگئ۔ میں نے شام کی نمازافراتفری میں پڑھی اور صغراں کو ڈھونڈ نے نکلی۔ قسمت میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے میں ہی اپنی مری ہوئی صغراں کا چہرہ دیکھوں۔ ہائے مجھے موت کیوں نہ آگئ۔ بیسب دیکھنے سے پہلے ۔۔۔۔''وہ ایک بار پھررونے لگی۔ بہمشکل اپنی سکیاں روکتے ہوئے بولی۔'' حاجی ہاشم کے کماد کے پاس مجھے زمین پرکوئی شے پڑی نظر آئی۔ قریب جاکردیکھا تو یہ میری صغراں تھی۔ اپنی صغراں کی شکل دیکھتے ہی میں چکراکر گری اور بے ہوش ہوگئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو وہاں شکل دیکھتے ہی میں چکراکر گری اور بے ہوش ہوگئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو وہاں

میں موجود قدموں کے نشان بتا سے تھے کہ بثیر ہے اور صغراں کا قاتل ایک ہی ہے یا دو مختلف مجرموں کی واردا تیں بیں لیکن بدشتی سے یہ گواہی مکمل طور پر ضائع ہو پھی تھی۔ صغراں کے قبل کے بعد بےلوگ بے تحاشا کماد کے کھیت میں آئے تھے۔ایسے میں مجرم کے قدموں کے نشان باقی رہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ دیگر چھوٹی موٹی زمینی شہادتوں کے ساتھ یہ نشان بھی غتر بود ہو چکے تھے۔ پولیس اگر بروقت ' جائے واردات' پر نہ پہنے سے تو اس سے تواس میں کا نقصان تو ہوتا ہی ہے۔

عالات اس لرزہ خیز امکان کی طرف اشارہ کررہے تھے کہ قبل سے پہلے بدقسمت صغرال کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے۔ تاہم اس کا حتمی ثبوت پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی مل سکتا تھا۔ شوکت نے فوری طور پر ابتدائی کارروائی مکمل کی اور لاش کو اسپتال بھجوانے کا انتظام کیا۔ رات دس بجے کے لگ بھگ نذیر محمد صغرال کی لاش لے کر'' پوسٹ مارٹم'' کے لیے چلا گیا۔ وہی صغرال، جس کی شادی کی تیاریاں ہورہی تھیں اور جوا گلے ماہ انہی تاریخوں میں دلہن بننے والی تھی۔

شوکت نے اس واردات کے حوالے سے تقریباً بیں افراد کے بیانات قلم بند کیے۔
ان سارے بیانات میں سے صرف ایک ایسا تھا جو کسی حد تک اس قبل کے ایک امکان پر
روشی ڈال سکتا تھا۔ یہ بیان صغراں کے والد خدا بخش کا تھا۔ اس بیان کے مطابق اس
گھرانے کا ایک نجی تنازع سامنے آتا تھا۔ خدا بخش نے اپنے رومال سے آنسو پو نچھتے
ہوئے کہا۔''میرا ہونے والا و ما وصلو (صلاح الدین) اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ اس
کے گھر والے اس پر زبردسی کررہے تھے۔ صلومیرا بھتیجا ہے۔ میں اس کی خصلت بڑی
اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ صغرال سے شادی نہیں کرنا چا ہتا تھا۔''

صلاح الدین عرف صلوتھانے میں ہی تھا لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ دوسرے کرے میں تھا۔'' کیا تمہارا خیال ہے کہ صلوکسی اور کو پہند کرتا تھا۔''

خدا بخش بولا۔'' تھانے دار جی! میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ اب بھی نہیں بولوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی اور کو پیند کرتا ہے یا نہیں لیکن آپ نے دیکھا ہی

ہے۔ وہ جوان ہے اورخود کو بہت سو ہنا بھی سمجھتا ہے۔ میری دھی و جاری درمیانی شکل و صورت کی تھی ۔ مجھے لگتا ہے کہ صلو کا دھیان کسی اور طرف تھا۔''

میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔'' دیکھوخدا بخش! تمہارے دل میں جو پچھ بھی ہے کھل کر بتاؤ۔ کیا تمہاراخیال ہیہ ہے کہ صغرال کے قبل میں تمہارے کی عزیز کا ہاتھ ماسکتا ہے۔''

خدا بخش بڑی شدت سے نفی میں سر ہلانے لگا۔''نہیں تھانے دار جی! میں کسی کا نام. نہیں لےسکتا۔ مجھے غیب کاعلم تھوڑا ہے اور پھر جس کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے اس کے لیے تو سارے ہی چورڈ اکو ہوتے ہیں۔ میں کسی پراتنا بڑاالزام کیوں لگاؤں۔''

شوکت نے ثم زدہ خدا بخش کو باہر بھیج دیا اور اسے مدایت کی کہ جو گفتگو یہاں ہوئی ہے اس کا ذکر باہر نہیں ہونا چاہے۔خدا بخش کے جانے کے بعد شوکت مجھ سے مخاطب ہوا۔'' ہاں صحافی صاحب! اب کیا فرماتے ہیں آپ اس معاملے کے بارے میں؟''

میں نے کہا۔'' خدا بخش نے واضح طور پراپنے شک کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا نام لینے کی ہمت کی ہے کین ۔۔۔ اگر نام لینے کی ہمت کی ہے لیکن ۔۔۔۔ اس کی ہاتوں میں اس کا نکتہ نظر ڈھونڈ ا جاسکتا ہے۔ اگر پڑھے لکھے انداز میں بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ خدا بخش نے اس واقع کے حوالے سے لاشعوری طور پرضلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔''

''ہاں۔ یہ بات کوئی الی ناممکن بھی نہیں ہے۔' شوکت نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔''اگر ہم فرض کرلیں کے صلوکسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا اور ہرصورت اس سے شادی کرنا چا ہتا تھا تو پھروہ صغراں کوراستے سے ہٹانے کا سوچ بھی سکتا تھا۔ اس فتم کے واقعات اکثر مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ جذباتی نوجوان اپنی محبوبہ کے کہنے کیمی کے مشاہدے میں آتے وارکو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے عشق کے کریوی یا منگیتر یا کسی خونی رہتے وارکو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے عشق کے میں آتے والی ہررکاوٹ کودور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ معثوقہ کی آتکھ کے ایک اشارے پردفعہ 302 کی تحتی اپنے گلے میں لئکا لیتے ہیں۔''

حوالدار فداحسین نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔'' جناب! یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے کہ صلواس شادی سے خوش نہیں تھا۔بس ماں پیو کی وجہ سے مجبور آشادی کرر ہاتھالیکن .....دل

یہ بات نہیں مانتا کہ وہ اتنا ہڑا جرم کرسکتا ہے۔' وہ چند کھے خاموش رہنے کے بعد بولا۔
''آ پ چرکہیں گے کہ میں جاہلوں والی با تیں کرر ہا ہوں ،لیکن جناب! یہ میں ہی نہیں کہتا اور بھی بہت سے لوگ کہدر ہے ہیں۔ابھی کچھ دیر پہلے امام متجد قدرت اللہ صیب نے بھی کہی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیہ پر کوئی شیطانی سایہ پڑھیا ہے۔ ہوائی چیزیں ہیں جو بیسب کچھ کررہی ہیں۔'

فداحسین کی گول آبھوں میں خوف تھا اور بات کرتے ہوئے اس کے سیاہ ہونٹ پھڑ کتے تھے۔حوالدارتو چلو،سادہ لوح شخص تھا۔اے کمزورعقیدے کا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ہم تو سادہ لوح نہیں تھے اوراپے تئیں ہمارے عقیدے بھی مضبوط تھے، اس کے باوجود ہم عجیب سنٹنی محسوں کررہے تھے۔شایداسی کو ماحول کا اثر کہتے ہیں۔

موجودہ صورت حال میں کچھلوگ بشرے کی بیوہ زبیدہ کی باتوں کو پھر سے اہمیت دینے لگے تھے۔اس نے بشرے کے قل سے ایک رات پہلے تھانے میں آ کر جوواو یلا کیا تھا، وہ اب سنجیدگ سے سنااور سنایا جار ہا تھا۔ایک عجیب الخلقت شخص ..... جو بے حد مضبوط اور تو انا تھا۔اس کا سر مکلے کے برابر تھا۔اس سے تکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس کے چار بازو تھے اور ناخن خنجروں کی مانند تھے۔بشیرے کے قبل سے صرف چند گھنٹے اس کے چار بازو تھے اور ناخن خنجروں کی مانند تھے۔بشیرے کے قبل سے صرف چند گھنٹے کہا جو اس کے گھر کے حن میں پایا گیا تھا۔ جب زبیدہ نے اسے دیکھا تو اس نے اپنے حلق سے ایک ڈراؤنی آ واز نکالی تھی، پھر ہوا میں چھلا وے کی طرح احجماتا ہوا زبیدہ کے چھے آیا تھا۔

زبیدہ کے بیان میں مزید باتیں شامل ہوتی جارہی تھیں۔رائی کا پہاڑ اور بات کا بٹنگڑ اسی طرح بنتا ہے۔

یہ اگلے روز کی بات ہے۔شوکت کو عملے کے دیگر افراد کے ساتھ اغوا کے ایک کیس کی تفتیش کے لیے قریبی گاؤں میں جانا پڑا۔ میں ناشتے کے بعد گاؤں میں گھو منے نکل گیا۔ سب کومعلوم تھا کہ میں تھانے دارصاحب کا دوست اورخصوصی مہمان ہوں۔

وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کرسلام کررہے تھے۔ میرے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے، میں ان سے گھانا ملنا چاہتا تھالیکن بیرکا فی مشکل کام لگتا تھا۔ اگر میں عام حیثیت سے اس خوب

صورت گاؤں میں موجود ہوتا تو شایدا پنی سیر کا زیادہ لطف اٹھا تا۔ میں گاؤں کے دائر کے
(بیٹھک) میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا۔ آگ تا پتا، دودھ پنی پیتا، کھٹی میٹھی با تیں سنتا،
پھر کنویں پر چلا جا تا۔ تازہ پانی میں نہا تا۔ بچوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا، پانی بھرنے والی
دوشیزاؤں کو چورنظروں ہے دیکھتایا پھرشام کو کھیل کے میدان میں پہنچ جا تا۔ باغ پور ہائی
دوشیزاؤں کو چورنظروں کے ساتھ والی بال کھیلتا، یا پھرمقامی ہاکی (کھدوٹلا) ہے لطف اندوز
ہوتا۔۔۔۔۔ اور ہاں، پھر ایک اوررو مانی پہلوبھی تو تھا۔ شہر کے بابو، گاؤں کی البڑ مثیار اور
مہرواروں یا چو ہدریوں کے بیٹے کی تکون بڑی پرانی ہے۔ اس تکون پران گنت کہانیاں
کبھی گئی ہیں۔ درجنوں تو میں نے بھی پڑھ اور سن رکھی تھیں۔ ایس کوئی کہانی اور ایس کوئی
البڑ مثیار میرے راہتے میں بھی آئے گئی تھی گریباں مسلہ بیتھا کہ میں وڈے تھانے دار
شوکت گوندل صاحب کا قریبی دوست تھا۔ لوگ میری عزت کرنے پر مجبور شھاور میں بھی
لوگوں سے فاصلہ رکھنے پر مجبور تھا۔

میں گھوم پھر کراورایک بیلنے ہے گئے کا تھوڑا سارس پی کرتھانے کی طرف واپس آ
رہا تھا کہ مجھے کیم شیم نوازش چاند کی شکل نظر آئی۔ وہ سر پر گول ٹو پی بہنے جمومتا ہوا جارہا
تھا۔ یوں تو وہ شوکت کا مالک مکان تھالیکن خاص خاص لوگ ہی بھی جانے تھے کہ وہ شوکت
کامخبرخاص بھی ہے۔ مجھے دیکھے کرنوازش چاندگی باچھیں کھل گئیں۔ وہ مجھے' سر جی'' کہہ کر
مخاطب کرتا تھا۔ میں نے گئی دفعہ نع بھی کیالیکن اس نے اپنی روٹین برقر اررکھی۔ اس نے
میرے قریب آ کر اتنی گرم جوثی سے ہاتھ ملایا کہ ہاتھ کی ہڈیاں کڑکڑ اتی ہوئی محسوس
ہوئیں۔

میں نے کہا۔'' بھائی! میرا کام کھنے لکھانے کا ہے۔ اتنا مت دبایا کرو کہ لا ہور واپس جا کرقلم ہی نہ پکڑ سکوں۔''

وہ میرے فقرے کو یکس نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔''سرجی! اچھی بات ہے کہ آپ بھی مل گئے ہیں۔آپ کے اور شوکت صاحب کے لیے میرے پاس ایک بڑی خاص اطلاع ہے۔آئیں، میں آپ کو تھانے چل کر بتا تا ہوں۔''

، ہم تھانے میں پنچے۔وہاں حبِ تو قع شوکت موجودنہیں تھا۔نوازش چاند بے تالی

ے شوکت کا انظار کرنے لگا۔ وہ بار باراٹھ کر مہلنے لگا تھا۔ چاند کی حالت اس محض کی طرح تھی ، جے بہت زور کا پیٹا ب آر ہا ہو۔ اس کا مثانہ پھٹنے کے قریب ہولیکن حاجت روائی کی کوئی صورت نظر نہ آرہی ہو۔ پندرہ بیں منٹ کے انظار کے بعد چاند بس ہوگیا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ شوکت کی آمد ہے پہلے ہی میر ہے اور اے ایس آئی کے سامنے پیٹ ہاکا کر لے۔ وہ کری گھیٹ کر ہمارے سامنے بیٹھ گیا اور بولا۔ '' دراصل جب میر باس کوئی خبر ہوندی ہے تو مجھ ہے برداشت نہیں ہوندا ہے۔ میراول چاہندا ہے میں فنافٹ یا س کوئی خبر ہوندی ہے تو مجھ ہے برداشت نہیں ہوندا ہے۔ میراول چاہندا ہے میں فنافٹ یا طلاع شوکت صیب میں بھلا کیا فرق ہے۔''

اےالیں آئی نذیرنے کہا۔'' چاچا جی!اب سپنس ہی بڑھاتے رہوگے یا کچھ ؤ گے بھی''

چاچا جی کہنے پر چاندا کشر ناراض ہوجاتا تھا، مگراس وقت چاندکا سارا دھیان اپنی اطلاع کی طرف تھا۔ لہذا وہ محمد نذیر کی نادانی کونظرا نداز کر گیا۔ اس نے مونچھوں کو بل دے کر کہنا شروع کیا۔ 'شوکت صاحب نے کل میرے ذھے ایک کھاص کام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں صلو کے بارے میں کھوج شوج لگاؤں۔ پتا کروں کہ کیا تج مجوہ میں کشری کے ساتھ یار کردا ہے اوراگر کردا ہے تو کس کے ساتھ یار ساراون ای پیکر میں رہا ہوں۔ دونوں سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ صلوا کی کڑی سے بیار کردا ہے۔ پیلے سوال کا جواب میں ای جواب میں اور اور ایر اخیال ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ضرور حیرانی ہوگی۔'

''ہم حیران ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔تم بتاؤ۔'' میں نے کہا۔ ''سرجی! میں نے جوثوہ لگائی ہاس کے مطابق صلو یعنی صلاح الدین زبیدہ سے پیارکرتا ہے۔ زبیدہ کو جانتے ہیں نال آپ ۔۔۔۔۔ وہی اللہ بخشے بشیرے کے گھروالی۔ مجھے پتا چلا ہے کہوہ دونوں کی سانوں سے چوری چوری ایک دو ہے نال پیارکردے ہیں۔'' نوازش چاند کی اطلاع واقعی کان کھڑے کرنے والی تھی۔ میں نے اس بارے میں چاند سے ذراتفصیل کے ساتھ پوچھا۔ اس نے گاؤں کے دونتین افراد کے نام لیے۔ جو

اس اطلاع کی تصدیق کر سکتے تھے۔ چا ند کا کہنا تھا کہ صلواور زبیدہ کے عشق کا چکر پانچ چھ سال پہلے چلا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ چکراب تک کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ زبیدہ کی شادی کے بعد گاؤں میں کسی نے بھی بھی زبیدہ اور صلو کے بارے میں کوئی بات جمی نہیں سی مگر اس سے یہ مطلب ہر گزنہیں لیا جا سکتا کہ وہ ایک دوسرے کو بالکل بھول چکے

یہ عجیب صورتِ حال تھی اور سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ 72 گھنٹے کے وقفے سے دواند ھے تل ہوئے متے ۔ قتل ہونے والے دونوں افراد کا تعلق'' زبیدہ اور صلو' والے معاطے سے تھا۔ بشیرا سسن زبیدہ کا خاوند تھا سسناور بدقسمت صغراں خوب روصلو کی مگیتر تھی ۔ یعنی قبل ہونے والے دونوں افراد ایک پرانے عشق کے راستے میں رکاوٹ تھے لیکن فوری طور پر پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ابھی تو یہ طے ہونا بھی باتی تھا کہ جا ندنے جواطلاع ہم تک پہنچائی ہے، وہ کس حد تک درست ہے۔

سہ پہر کے وقت شوکت بھی واپس گاؤں آگیا۔ چاند کی فراہم کردہ اطلاع شوکت کے لیے بھی دیا۔

کے لیے بھی نئی اورا ہم تھی ۔ چاند کو تھی دے کرشوکت نے مزید ٹوہ لگانے کے لیے بھیج دیا۔
اس کے علاوہ اپنے اعتماد کے ایک اور آدمی کی ڈیوٹی بھی اس کام پرلگادی کہوہ زبیدہ اور صلو والے معالم کی تفصیل معلوم کرے۔ اس دوسرے آدمی کا نام امین تھا اور سے گاؤں میں پرچون کی ہٹی (دکان) چلاتا تھا۔ امین نامی اس شخص کو بھی معلوم تھا کہ زبیدہ کی شادی سے پہلے زبیدہ اور صلوایک دوسرے سلتے تھے۔

رات نو بجے تک شوکت کواس کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوگئیں۔ پچھ معلومات اصل ہوگئیں۔ پچھ معلومات امین نا می شخص نے فراہم کیس لیکن زیادہ تر چاند سے ہی حاصل ہوگئیں۔اس نے اپنے مخصوص انداز میں چہ کالے لے کر جو پچھ بتایا اس کا خلاصہ پچھ یوں تھا۔

زبیدہ اور صلو کافی عرصے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار رہے۔ ایک دوموقعوں پر چاند نے خود بھی انہیں امردوں کے باغ ہے آگے پیچھے نکلتے دیکھا تھا۔ ان کی محبت کا جہ چازیادہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی سمجھ دارلوگوں کو پتا تھا کہ دال میں کا لاہے۔ زبیدہ اور صلوکی آپس میں کوئی رشتے داری نہیں تھی۔ بہر حال ذات ایک ہی تھی۔ صلوکا باپ اس رشتے پر

راضی نہیں تھا۔اس نے اسے انا کا مسلہ بنالیا اور بالاً خرز بیدہ کی شادی بشیر ہے (مرحوم)

ہے ہوگئی۔اس غم ناک واقعے کے بعد صلاح الدین عرف صلو بچھ عرصہ بیار بھی رہا تھا۔وہ

ہے حد کمزور ہوگیا تھا پھر دو چار ماہ بعد ٹھیک تو ہوگیا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے نشہ کرنا
شروع کر دیا تھا۔اب بھی وہ نشے کا عادی تھا۔وہ اکثر چپ چاپ اور الگ تھلگ رہتا تھا۔
ماں باپ کی خواہش تھی کہ جلد سے جلداس کی شادی ہوجائے۔شایدان کا خیال تھا کہ گھر
گرہتی میں مشغول ہوکروہ ٹھیک ہوجائے گا۔ یہاں تک تو صلو کے بزرگوں کی موج شاید
درست ہی تھی لیکن صلو کی شادی کے لیے انہوں نے جولڑ کی ڈھونڈی تھی وہ صلو کے جوڑ کی
نہیں تھی۔وہ صلو کی چازادتھی اور اسے صرف اس لیے صلوکی بیوی بنایا جارہا تھا کہ ان کے
بوے اپنی خاندانی زمین کی تقسیم نہیں چا ہتے تھے۔ بیز مین بہت زیادہ تو نہیں تھی ، لیکن جتنی
بوے اپنی خاندانی زمین کی تقسیم نہیں چا ہتے تھے۔ بیز مین بہت زیادہ تو نہیں تھی ، لیکن جتنی

شوکت کواب تفتیش آ گے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ جب اے کسی معاملے میں کامیا نبی کی امیدنظر آتی تواس کی آئکھیں ہمیشہ سے زیادہ روثن ہو جاتی تھیں۔

چاند کے جانے کے بعداس نے سگریٹ سلگا کراپنے دونوں پاؤں میز پرر کھے اور کرسی پر نیچ کو کھسکتے ہوئے بولا۔''ہاں جی صحافی صاحب! اب کیا کہتا ہے آپ کا ذہن اس بارے میں؟''

میں نے کہا۔''یار! میں تو یہاں آیا تھا گاؤں کی خوب صورتیاں و کیھنے کے لیے ،تم نے مجھےخون خرابے کے چکروں میں پھنسادیا ہے۔''

''ویسے بائی داوے ....خوب صور تیوں سے تمہاری کیامراد ہے؟''وہ معنی خیز لہجے بی بولا۔

''جومطلبتم نکالنے کی کوشش کررہے ہو، وہ میرے ذہن میں موجود نہیں ہے، میں درختوں، پرندوں اور کھیتوں کی بات کرر ہاہوں۔''

''ویسے تمہاری بھائی ٹھیک ہی کہتی ہے۔وہ اکثر میرے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ اسلم کی شادی کرادواور اگروہ نہیں مانتا تو اسے کسی بہانے ہتھکڑی لگا کراس کے سر پرسہرا باندھ ...''

در میں نے ہمیشہ بھانی کی عزت کی ہے، پھر پتانہیں کیوں وہ مجھےعزت داروں میں نہیں دیکھنا چاہتی۔''

یں ویں پاکستان موضوع پر پھر نبات کریں گے۔ ابھی تم مجھے سے بتاؤ کہ زبیدہ اور صلو والے معاطمے میں تمہاری کیارآئے ہے۔''

میں نے بھی نیاسگریٹ سلگایا اور کری کی بہت سے فیک لگا کر ذرا نیچے کو کھسک گیا۔
ہم تھانے میں تھے اور بہ شوکت یعنی ایس آنے او کا کمرا تھا۔ کھڑکی میں آہنی سلانمیں لگی ہوئی
تھیں۔ کھڑکی ہے آ گے برآ مدہ تھا اور برآ مدے ہے آ گے گاؤں کی گلیوں میں سرد کالی
رات سنینا رہی تھی۔ اس سنینا ہے میں آ وارہ کتوں کی آ وازیں تھیں یا کہیں دور سے
میواتی چوکیدار کی بھرائی ہوئی آ واز آتی تھی' جا گدے رہنا ۔۔۔۔۔ بھائیو! جا گدے رہنا۔ '

مواتی چوکیدار کی جمرانی ہوئی اوازای کی جا کدے رہا ۔۔۔۔۔۔ جا کدے رہا۔

رات کے سائے میں چوکیدار کی آواز ہمیشہ اندیشے اور خطرے کواجا گرکرتی ہے۔

آج بیآ واز کچھزیاد ہی پُر اندیش محسوس ہور ہی تھی۔ اس کا سبب، او پر تلے ہونے والے
وہ دوواقعات تھے جنہوں نے باغ پور کی فضا میں ارتعاش پیدا کردیا تھا۔ بلکہ شاید باغ پور
کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے کو پاچل سے دو جارکیا تھا۔

شوکت کے سوال کا جواب سنجیدگی ہے دیتے ہوئے میں نے کہا۔"واقعات کی کڑیاں جوڑیں تو کہانی کچھ یوں بنتی نظر آتی ہے ..... صلوطو میل عرصے ہے زبیدہ کے عشق میں گرفتار تھا۔ شومئی قسمت زبیدہ کی شادی بشیرے ہے ہوگئی لین صلوا ور زبیدہ نے پھر بھی جوری چھپے ملنا جاری رکھا۔ دوری نے ان کے اندر پھڑکی ہوئی آگ کومزید بھڑکا یا۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے راتے میں آنے والی رکا و میں دور کردیں۔ بڑی رکا و میں تو دو ہی تھیں یعنی بشیراا ور صغراں۔ اب کہانی کچھاس طرح ہوسکتی ہے۔ بشیرے کے تل کی رات زبیدہ سوچ سمجھے منصوبے کے تحت تھانے بینچی ہو۔ اس نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ سے گمراہ کرنے کی کوشش کی کو سی نا قابل فہم سائے کی موجودگی کی اطلاع دی۔ یعنی اس نے ہمیں با ور کرانے کی کوشش کی کہ نا قابل فہم سائے کی موجودگی کی اطلاع دی۔ یعنی اس نے ہمیں با ور کرانے کی کوشش کی کہ نا قابل فہم سائے کی موجودگی کی اطلاع دی۔ یعنی اس نے ہمیں با ور کرانے کی کوشش کی کہ نا قابل فہم سائے کی موجود ہے۔ اپنی دہ تھانی سمجھ بوجھ کے مطابق اس نے اس نے ہمیں کوئی خطاب تی اس نے کہ میں کوئی خطاب تی اس نے کہ میں کوئی خطاب تی اس نے کہ میں کوئی خیال کیا تھا کہ تھانے والے اور گاؤں والے اس کی باتوں پر یھین کریں گے۔ اپنی دیال کیا تھا کہ تھانے والے اور گاؤں والے اس کی باتوں پر یھین کریں گے۔ اپ

طور پراس نے تفتیش کو بھٹکانے کے لیے زمین ہموار کی۔ عین ممکن ہے کہ جب وہ تھانے میں ہمارے سامنے واویلا کررہی تھی صلوکہیں آس پاس موجود ہواور بشرے کوئل کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ بعدازاں جب سارا ہنگامہ سرد ہوگیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر میں بشیرا، زبیدہ اوراس کا بچہرہ گئے۔ زبیدہ نے باہر کا دروازہ کھول کر صلوکواندر بلالیا اوراس کے ہاتھوں شو ہرنا مدار کا''گل گھوٹو''کروادیا۔ یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے۔ دونوں کھوجیوں کی تحقیق اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قاتل جھوٹے قد کا ایک چوڑا چکا شخص تھا۔ ضلواس صلیے پر پورانہیں اثر تا ۔۔۔۔۔۔۔۔ کہی ہو مالی کے مال حوالے ہے اس نے اپنے کسی یار دوست کی مدد کی ہو۔ صلو جے یہ یہ ہو سال کے مول کے ایک موں کے لیے اکثر کسی کا سہارا لیتے ہیں۔''

میرے اور شوکت کے درمیان اس موضوع پر تا دیر گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسکے دونعلی العباح شوکت نے صلوکوشاملِ تفتیش کرلیا۔ اس کے علاوہ زبیدہ کو بھی پولیس اسٹیشن بلالیا گیا۔ وہ اپنے عمر رسیدہ والد کے ساتھ آئی۔ پولیس عام طور پر ملز مان کے علیحدہ علیحدہ انٹرویو کرکے ان کے بیانات میں تضاد ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی پہطریقہ رائج تھا۔ خاص طور سے دیبات میں اس کی پر کیش عام تھی۔ نفتیش افسراس طریقۂ کار کے مطابق ایک ہی جرم میں ملوث افراد کو علیحدہ اپنے کمرے میں بلاتا ہے۔ ان سے سوال جواب کرتا ہے اور ہراکیہ کو یہ کہہ کر چکما دینے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کے ساتھی نے یاساتھیوں نے اقبال جرم کرلیا ہے۔

شوکت نے پہلے صلو کو کرے میں بلایا۔ میرے علاوہ اے ایس آئی نذریجی موجود تھا۔ حسب رواج شوکت نے پہلے تو صلو کو ڈرایا دھرکایا اورائے چرئے کے لہوتر ہے چھتر کی جھلکی دکھائی ۔ صلو کا رنگ ہلدی ہوگیا۔ اس کے بعد شوکت نے قدر ہے نرم رویہ اختیار کیا اور صلو سے کہا کہ وہ تفتیش میں تعاون کرے تو شدید تم کی تحق سے نج سکتا ہے۔ جواب میں صلو نے لرزاں لہجے میں جو پچھ بتایا وہ اس طرح تھا۔ صلو نے تشلیم کیا کہ پچھ عرصہ پہلے وہ زبیدہ سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرکے گھر بسانا چا ہتا تھا لیکن چو تکہ زبیدہ کا

والداس رشتے پر راضی نہیں تھا اس لیے شدید خواہش کے باوجود زبیدہ کو اپنا نہ سکا۔ پچھ عرصے وہ بہت پر بیثان رہا اور بیار بھی ہوگیا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے خود کو سنجال لیا۔ صلونے کہا کہ اب وہ زبیدہ کو بالکل بھلا چکا ہے۔ اسے بھول جانا ہی مناسب تھا۔ وہ سکی کی بہوہے، کسی کے بیچ کی مال ہے۔ وہ اس سے خفیہ ملا قاتوں کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ صلوسے سوال جواب ہو چکے تو زبیدہ کی باری آئی۔ شوکت نے اس کے بوڑھے باپ کو تسلی تھی دے کر کمرے سے باہر بٹھا دیا قتل والے واقعے کے بعد میں زبیدہ کو آئی دکھیر ہا تھا۔ آج وہ بے تھا شاخوف زدہ نہیں تھی اور نہ ہی رودھور ہی تھی۔ آج اس کے نقوش اصلی حالت میں نظر آئر ہے تھے۔ وہ خوب صورت تھی۔ اگر سوگوار نہ ہوتی تو شایدزیادہ خوب صورت تھی۔ اگر سوگوار نہ ہوتی تو شایدزیادہ خوب صورت تھی۔ اگر سوگوار نہ ہوتی تو شایدزیادہ خوب صورت تھی۔ اگر سوگوار نہ ہوتی تو شایدزیادہ خوب صورت تھی۔ اگر سوگوار نہ ہوتی تھے تھا مرکھا تھا۔

شوکت نے اس ہے بھی صلوجیہ اسلوک ہی کیا۔ پہلے بخت کہ ج میں بات کی پھر تھوڑا مائرم ہوا۔ زبیدہ نے جو بیان دیاوہ کافی حد تک صلو کے بیان سے مطابقت رکھتا تھا۔ اس نے کہا۔ ''تھانے دارصیہ! میں اس بات سے انکارنہیں کرتی کہ تین چارسال پہلے صلو مجھ سے بیاہ کرنا چاہتا تھا مگر یہ سب تو پر انی با تیں ہیں جی۔ اب تو میری شادی ہو چکی تھی۔ میرے سردا سائیں ہی میرا سب پھے تھا۔ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں جی۔ اللہ معاف میں سردے سردے سائیں کو دھوکا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ، میرے بس میں ہوتا جی ۔ سائی کو دھوکا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ، میرے بس میں ہوتا جی ۔ سائیں ورحوکا دینے کے باپ کو بچالیتی۔'

وہ اشک بارتھی ۔ شوکت نے اس سے زیادہ باز پُرس مناسب نہیں سمجھی ۔ صرف چند روز پہلے اس کا شو ہرتل ہوا تھا۔ اگر اس قل میں زبیدہ کا ہاتھ نہیں تھا تو پھروہ واقعی قابلِ رحم سمحی ۔ ایسے میں اگر اسے شک کی نظروں سے دیکھا جاتا اور پوچھ کچھ میں سختی کی جاتی تو یہ نہایت نامناسب تھا۔ یہ رویواس کے زخموں پرنمک یا شی کرسکتا تھا۔

میں نے کہا۔'' زبیدہ بی بی! تم بشیرے کے قل کے سلسلے میں کسی پرشک کر سکتی ہو؟'' وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی۔'' میں کچھنہیں کہہ سکتی جناب! میں کس پر انگلی اٹھاؤں ۔ اللّٰہ بخشے وہ تو سیدھا سادا بندہ تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا کسی سے دشمنی ہاں ساٹھ سترکی تعداد میں برآ مدہوئے تھے۔ان بالوں کے بارے میں ابھی مزید تحقیق

ربورٹ میں موجود مندرجہ بالا پیرا گراف نے اس ساری ربورٹ کوسنٹی خیز بنادیا تھا۔ یہ پیرا گراف ڈراما کی رنگ لیے ہوئے تھااوراس میں اسراریت جملگی تھی۔

یہ سطور پڑھنے کے بعد شوکت نے سوالیہ نظروں سے میری طرف ویکھا، میں بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف و مکھ رہاتھا۔ پانہیں کیوں میری نگاہوں میں چندروز پہلے کا منظر گھوم گیا۔ وہی سر د کالی رات ..... جب ہم دہگی ہوئی انگیشھی کے سامنے بیٹھے مونگ میلی ٹھکورر ہے تھے۔زبیدہ بھا گتی ہوئی تھانے میں داخل ہوئی تھی۔وہ دہشت سےزر دہو ر ہی تھی اور چیخ چیخ کر کہدر ہی تھی ....میرے پیچھے بلا آ رہی ہے ....میرے پیچھے بلا آ رہی

## ☆=====☆=====☆

دیہات کی سردی شہر کی سردی ہے کافی مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ سمی گاؤں کا درجہ تحرارت نز دیکی شہر کے درجۂ حرات ہے کہیں کم ہوتا ہے۔ ہریالی اور تھلی آ ب وہوا کی وجہ سے درود یوار پر کہرا جم جاتا ہے اور تالا بوں وجو ہڑوں کی بالا کی سطح پر برف کی تہد عام دیکھی جاتی ہے۔ یہ بڈیوں میں سرایت کرتی ہوئی اور گودے کو جماتی ہوئی سردی ہوتی ہے لیکن اس سر دی کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے ۔ خاص طور ہے صبح کی تازہ ہوا میں گرم چا در کی'' بکل'' ہار کر ٹہلنا اور پھول بتوں سے قطرہ قطرہ ٹیکتی ہوئی ٹھنڈک دیکھنا ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے پھر آ ہتہ آ ہتہ دھوپ مکانوں کی چھتوں ہے اتر تی ہے اور گلیول تک پہنچتی ہے ، شھر ہے ہوئے لوگ بغلوں میں ہاتھ دیئے اس زر د کمز ور دھوپ میں پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں اورشدت ہے اس بات کا انظار کرتے ہیں کہ یہ دھوپ تیز اور چلیل ہو جائے۔ جوں جوں دھوپ تیز ہوتی ہے، گاؤں کی منیالی گلیوں اور ہرے کھیتوں میں زندگی کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔

اس روز میں اتفا قاّ جلدی بیدار ہو گیا۔اندھیراابھی گہراتھا۔ درود یوار کا اصل مُیالا رنگ ابھی نظر آنا شروع نہیں ہوا تھا۔ شوکت رات کو تھانے میں دیر تک رکار ہا تھا۔ اب وہ

''لین کسی کوتو اس ہے دشنی ہوسکتی تھی نا .....میراخیال ہے کہتم میرامطلب سمجھ رہی ہو۔''شوکت نے کہا۔

وه سوالیه نظرول سے شوکت کا چېره دیکھتی رہی ۔شوکت بولا۔'' چلو ہم تیری بات مان لیتے ہیں کہ اب صلو ہے تیرا کوئی تعلق واسط نہیں تھا گرصلو کے دل میں کیا چھپا تھا،اس کے بارے میں تو یقین ہے کیجینہیں کہ عتی۔ بیکوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بید دونو ل فل صلو نے کیے ہوں یا کرائے ہوں۔ تم تک چہننے کے لیے اس نے اپ رسے کی دونوں ر کاوئیں دور کر دی ہوں ۔''

'' دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے تھانے دارصیب ....لیکن صلوالیانہیں کرسکتا۔ مجھے

" لگتا ہے کے صلوکو برا قریب ہے جانتی ہو۔ "شوکت کے لیجے میں طنز تھا۔ و ہ گڑ بڑا گئی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے گئی۔

ا گلے روز دو پہر کو جواں مرگ صغران کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ اس ر بورٹ نے معاملے کو کچھاورالجھا دیا۔ پولیس سرجن کی بیمفصل رپورٹ شوکت نے مجھے بھی دکھائی \_اس پر کیمیکل ایگزا منر کے ریمار کس بھی تھے۔رپورٹ میں یہ بات واضح طور یراکھی گئ تھی کہ متو نیہ کی موت وم گھنے ہے ہوئی ہے۔ گردن کے نشوز پر گہرے دباؤے نشانات یائے گئے ہیں اور غالب امکان ہے کہ اسے گردن دبا کر ہلاک کیا گیا ہے۔جسم ؟ کئی خراشیں ہیں۔ کچھ ہلکی ہیں اور کچھ گہری۔ جنسی اعضا کے نزدیک بھی الیی خراشیر موجود ہیں لیکن معائے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ متوفیہ کی عزت لوئی گئی ہے۔

اس رپورٹ میں ایک بہت خاص بات بھی تھی اور یہی وہ بات تھی جواس واقعے ک اوراس سار ہے معاملے کو بہت الجھادیتی تھی۔متو فیہ کے لباس اور گردن کے یاس ہے کچھ بال برآ مد ہوئے تھے۔اگراس واقعے کو آل تسلیم کرلیا جائے تو یہ بال مقولہ کے نہیں تھے اور نہ ہی قاتل کے تھے۔ یہ بال کسی انسان کے لگتے ہی نہیں تھے۔ یہ بال کسی حد تک بھور۔ رنگ کے تھے اور جارانچ کے قریب لمبے تھے۔مقولہ کے جسم اور لباس سے یہ غیر مانو ر

میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھااوراکیلائی کھیتوں کی طرف نکل ہے۔ مضبوطی سے جگڑ لیا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھااوراکیلائی کھیتوں کی طرف نکل ہے۔ مضبوطی سے جگڑ لیا۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا۔ ایک جھنگے کے ساتھ لیے واقعات وقتی طور پر ذہن سے محوجو چکے تھے۔ میں بھیگے ہوئے گر، من نے خودکواس سے جداکیااور آنے وائی مصیبت کے لیے تیار ہوگیا۔

تا،کیکر کی مسواک کرتاگاؤں سے باہر جانے والی بگڈنڈی پر چلا جار ہا دور ہوا۔ نیم تاریکی میں اس کی شکل صاف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ در میانے قدی اُختی تھا۔ وہ فر میانے قدی اُختی تھا۔

یں کی ہے تکھیں چیکیلی اورروشن تھیں ۔

ایک عمر رسیدہ لیکن جانی بیچانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔''اسلم بیٹا! یہ تم '''

میں نے ذرا دھیان ہے دیکھا، میرے سامنے بابا صادق کھڑا تھا۔ بابے صادق کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ بری طرح بانپ رہا تھا۔ باباصادق باغ پورگاؤں کا ایک لیپ کردارتھا۔ عمراتی سال ہے کم نہیں تھی۔ کچھلوگ مبالغہ کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ موسال کے قریب ہے۔ اگر اس کا سرخ وسپید چہرہ اور اچھی خاصی صحت دیکھی جاتی تو وہ ماٹھ سرکا نظر آتا تھا۔ اس کی آئمیں چیلی تھیں اور چہرے پر ہمہ وقت ایک چالاک سی سکراہٹ رہتی تھی۔ بابے صادق کے تقریباً سارے دانت جھڑ بھی تھے۔ تاہم، بصارت میراہٹ رہتی تھی۔ وہ خوب مزے کی باتیں کرتا تھا۔ اپنی جوانی کے گر ماگرم قصے بلا ورساعت قائم ودائم تھی۔ وہ خوب مزے کی باتیں کرتا تھا۔ اپنی جوانی کے گر ماگرم قصے بلا حب ساتا تھا۔ خود بھی لطف اندوز ہوتا تھا اور دوسروں کو بھی کرتا تھا۔ ڈیڑھ سال پہلے سب میں باغ پورآ یا تھا تو بابے صادق سے جان پہلے ن کا آغاز ہوا تھا۔

باباصادق اور میں آسنے سامنے کھڑے تھے۔ نامعلوم عورت یا لڑکی میرے پیچھے میں۔ ای دوران میں، میں نے چند آوازیں اور سنیں۔ ان میں سے ایک آواز میں نے اضح طور پر شناخت کرلی۔ یہ باغ پور کے سرکردہ زمیں دار چو ہدری ارباب کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ پھر بھا گتے ہوئے قدموں کی آوازیں بالکل قریب پہنچ گئیں۔ یہ کل تین ملک تھے۔ دو کے ہاتھوں میں ٹارچیں اور پستول تھے۔ایک کے ہاتھ میں پیتل کی ناموں والی چمکی ہوئی لاٹھی تھی۔

''کیاہواسلویا؟''ٹارچ اورپیتول والےایک لمبے تزیکے شخص نے انگریزی میں

بخبریر ٔ اسور ہاتھا۔ میں نے اسے جگا نامناسب نہیں سمجھا اورا کیلا ہی کھیتوں کی طرف نکل گیا۔میرے کندھوں برگرم جا درتھی۔ چبرے کوسردی سے بچانے کے لیے میں نےمفار لپیٹ رکھا تھا۔ کل والے واقعات وقتی طور پر ذہن ہے محو ہو چکے تھے۔ میں بھیکے ہوئے گرد وپین سے لطف اٹھا تا ، کیکری مسواک کرتا گاؤں سے باہر جانے والی پگذنڈی پر چلا جارا تھا۔ گاؤں سے قریباً دوفرلا نگ با ہرا یک کنواں تھا۔ میرارخ کنویں کی جانب تھا۔احا یک کھیت کی دوسری جانب سے تیز سرسراہٹ کی آواز آئی ، یوں لگا جیسے کوئی قصل کے درمیان تیزی ہے بھا گاہے۔ یہ کما دکی خاصی اونچی فصل تھی۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ کوئی جانور غالبًا کتا وغیرہ دوڑ رہا ہے لیکن پھرفورا ہی دھپ کی آواز آئی۔ ایسی آواز کسی انسان کے کچی زمین برگر نے سے ہی پیدا ہو علی تھی۔میرے ذہن میں خطرہ کی تھنی زور وشور سے بخ گلی۔اس کے ساتھ ہی دہر نے قل کے واقعات اپنے تمام اسرار کے ساتھ ذہن میں تازہ ہو گئے۔ ہتھیار کے نام پرمیرے پاس کوئی شے نہیں تھی۔میرے ذہن میں یہ خیال بکل کر طرح کوندا کہ شوکت کے بغیر میں نے یوں صبح سورے نکل کر اچھانہیں کیا۔ ایک دہشت زوہ چنے رات کے ساٹے میں ابھری اورمیرے بدن میں سنسی کی تیز لبریں دوڑ کئیں. یکا یک ذہن خوفناک خدشات کی آ ماجگاہ بن گیا۔ میں نے چند سکنڈ کے اندر حوصلہ جمع کیا پھر تیزی ہے آ واز کی ست گیا۔ پینسوانی آ وازتھی ۔انجھی میں چند قدم ہی گیا تھا کہ نامعلوا عورت دہشت ہے پھٹی ہوئی آ واز میں دوبارہ چیخی ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عورت اوند مے مذكرى يرى ہے اور مدو كے ليے يكار ربى بے ليكن ايك خاص بات ميں نے مزيدنون کی یےورت پنجابی یا اردو کے بجائے کسی اور زبان میں پکارر ہی تھی ۔ میں اوس سے ﷺ اور تضمرے ہوئے بودوں کے درمیان راستہ بنا تا عورت کی طرف بڑھا۔ دل سینے ہم بڑی شدت سے دھڑک رہاتھا۔ تب وہ مجھے چند گز کے فاصلے پرنظر آئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکی تھی۔اس کے لمبے بال ہوا میں لہرار ہے تھے۔اس کے انداز سے عمیاں تھا کہ وہ مج ِ اپنی طرف آتے دیکیے چکی ہے۔وہ آگے بڑھی اور بے تکلفی کے ساتھ مجھ ہے 'پٹ گئی۔ا' کالرز تا ہوا گرم، گدازجهم بوی باکی کے ساتھ مجھ سے پیوست ہوگیا تھا۔ میں اس اجا کہ ا فنا د ہے بوری طرح سنجاانہیں تھا کے عورت کا تعاقب کرتی ہوئی سرسرا ہٹ تیز ہوگئی -

نو حيما.

اس کے ہاتھ میں بکڑی ٹارچ کی روشی ابسلویا کے چبرے پر پڑرہی تھی۔ وہ بیں باکیس سال کی ایک خوش نمالڑ کی تھی۔ اس نے براؤن جری اور نیلی جینز بہن رکھی تھی۔ وہ شکل سے یور پین نظر آتی تھی۔ پکی زمین پر اوند ھے منہ گرنے سے اس کی جری سامنے سے کیچڑ آلود ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک سہی ہوئی میرے عقب میں کھڑی تھی۔ لہج تڑ نگے انگریز نے پھر یوچھا۔" بتاتی کیون نہیں ہوسلویا؟"

سلویا نے خوف ز د ہ انداز میں با بےصادق کی طرف اشار ہ کیااورساتھ ہی تیز کیج میں کیچھ کہا۔

زمین دارچوہدری ارباب کا بیٹا عالمگیرزورے ہنا۔ اس کے قبقیج نے ایک دم نفر کے تناؤ کو کم کردیا۔ عالمگیر بولا۔''میم صاحب! بیتوا پنا ملازم باباصادق ہے۔ اس ت ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔''

''لیکن میہ ہام کو پکڑنے کے واسطے، ہمارے پیچھے بھا گا۔ میہ ہام کوایک دم ڈینجر ''

بابا صادق جو ہمیشہ مسکرا تار ہتا تھا، اب کچھ گھبرایا ہوا نظر آر ہا تھا۔ صفائی پیژ کرنے کے انداز میں بولا۔''چوہدری جی! گلتی کی معانی چاہتا ہوں۔لل سسکین ہے'' صیب چوروں کی طرح شفالے (چارے) کے کھیت میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھ لیا اس کے بعد سس''

''اس کے بعداس اولڈ مین نے ہام پر جمپ کیا اور ہام کو نیچ گرادیا۔ یہ ہمار۔ او پر آگیا۔اس نے ہام کو اتنی زور سے رگڑ اویا کہ ہمارا سارا بازوجھل گیا۔''وہ براؤا جری کے نیچانی کہدیاں سہلاتے ہوئے بولی۔

خوب روانگریز لڑکی کی جرسی اور پتلون مٹی سے لتھڑی ہو گی تھی۔ انداز ہوتا تھا باغ پور کے تو انا بوڑھے نے میم صیب کو واقعی ٹھیک ٹھاک رگڑ ویئے ہیں۔ تاریکی میں پنج با بے کو پتانہیں چلاتھا کہ وہ کس سے کتی میں مصروف ہے۔

پیسی ہو جہ میں ہے۔ میں ابھی تک حیرانی میں تھا۔میری نظر بھی چو ہدری کے بیٹے عالمگیر کی طرف اِ<sup>ٹھ</sup>

میرے بجائے باباصا دق بولا۔'' کوئی بات نہیں ۔۔۔۔کوئی بات نہیں میم جی ۔۔۔۔ بندہ بشرگلتی کھا جاتا ہے۔'' اس کے ساتھ ہی بابے صادق نے بڑی محبت کے ساتھ میم جی کی پتلون جھاڑ ناشروع کردی۔

عالمگیر کے ساتھ ہم سب کنویں پر آگئے۔اب اجالا پھیانا شروع ہوگیا تھا۔ کنویں سے نکلنے والا پانی کھالوں میں پھیل رہا تھا اور سردی کے سب ہاکا ہاکا دھواں دے رہا تھا۔ ایک چھر تلے اُبلوں کی آگ جل رہی تھی اورا کی بردی چار پائی کے علاوہ چار پانچ موڑھے بھی پڑے تھے۔ عالمگیر گھنی مونچھوں اور چیلئے بالوں والا ایک نوجوان چوہدری تھا۔ بعض لوگ اسے چھوٹا چوہدری بھی کہتے تھے۔ عالمگیر نے غیر ملکیوں کے علاوہ مجھے بھی احترام سے بھایا۔ عالمگیر کومعلوم تھا کہ میں انسپکر شوکت کے قریبی دوست کی حیثیت سے احترام سے بھایا۔ عالمگیر کومعلوم تھا کہ میں انسپکر شوکت کے قریبی دوست کی حیثیت سے بہال موجود ہوں۔اس نے پنجابی میں بات کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ ''اسلم صاحب! یہ لوگ ولایت سے آئے ہیں ۔خصیل دارصاحب کے خاص مہمان ہیں ۔ یہ علاقے میں شکار وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ۔خصیل دارصاحب نے انہیں ابا جی کے پاس بھیج دیا۔ ساتھ میں شکار کے سات آٹھ دس روز یہیں رہیں میں شکار کے سات آٹھ دس روز یہیں رہیں

عالمگیرنے مزید تفصیلات بھی بتا کیں۔ان سے معلوم ہوا کہ رات کو کونج کے شکار کا پروگرام بنایا گیا تھا (یہ شکارعمو مارات کوہی کیا جاتا ہے، کیونکہ کونج رات کوہی آتی ہے)

شکار کے سلسلے میں ہیں یہ سب لوگ کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ایک زخمی کو نج کو پکڑنے کے لیے سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ایک زخمی کو نج کو ہیں ہے گئی رہی۔

اسی دوران میں باباصادق جو کنویں کے پاس کی ہوئی تھل کی رکھوالی کے لئے بیشاتھا،
پیشاب کرنے کھیتوں کی طرف آگیا۔اسے معلوم نہیں تھا کہ سلویا یہاں کماد میں موجود
ہے۔اس نے سلویا کو مشکوک سمجھ کراسے لاکارا اور پکڑنے کے لیے بڑھا۔سلویا ڈر کر
بھاگ کھڑی ہوئی۔یا ہے صادق کی ٹائلوں میں جوانوں جیسی پھرتی تھی ،اس نے پچھآگے جاکرسلویا کود ہوچ لیا اور جوش میں اسے اچھا خاصار گیدا۔

میں نے انگریزوں سے بھی گفتگو کی۔ان میں سے جیکب اور ہارڈی دو بھائی تھے۔ شکار کے علاوہ فنٹ بال کے بھی زبر دست شوقین تھے۔تیسرااسمتھ تھا۔ اپنے ساتھیوں کی طرح یہ بھی جواں سال تھا۔ لندن میں یہ ایک موٹر ورکشاپ چلاتا تھا۔سلویا دونوں بھائیوں لینی جیک اور ہارڈی کی قریبی عزیز تھی۔دوسر لفظوں میں کزن تھی۔وہ برمنگھم کے رہنے والے تھے۔

سے چارافراد بہ ظاہر خوش اخلاق تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میر اتعلق صحافت سے ہوتو وہ میری گفتگو میں زیادہ دلچیں لینے گئے۔ ان کی بات چیت سے مجھے یاد آیا کہ مغربی معاشرے میں صحافیوں ، قاہ کاروں اور ادب وفن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خصوصی تو قیر دی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان آ دھ پون گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ اس دوران میں عالمگیر لاتعلق بیشار ہا کیونکہ وہ انگریزی سے نابلد تھا۔ سلویا کے علاوہ اس کے دوساتھی تھوڑی بہت اردو بول لیتے تھے۔ وہ تینوں کئی مرتبہ یہاں آ چکے تھے اور ایک موقع پر انہوں نے کافی عرصہ شملہ میں بھی قیام کیا تھا۔ ہماری گفتگو میں ان دونوں اند دہ ناک واقعات کی بازگشت بھی سائی دی جواو پر تلے باغ پور میں ہو چکے تھے۔

جب میں عالمگیراوراس کے مہمانوں سے رخصت ہوکر گاؤں واپس پہنچا تو سور ن کافی او پر آگیا تھا۔ رات بھر کے شخرے ہوئے جانو را گڑائیاں لے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی زندگی بھی انگڑائیاں لیتی محسوس ہوتی تھی ۔ گلیوں میں مرغیاں بھد کئے گئی تھیں اور مولیثی اینے گلے میں بندھی تھنٹیوں سے موسیقی جگاتے تھیتوں کھلیانوں کا رخ کررہ

سے۔ پانہیں کیا بات تھی۔ عالمگیرا وراس کے غیر ملکی مہما نوں سے ل کر میں البحص می محسوس کر رہا تھا۔ بہ ظاہراس البحصٰ کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ جمھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز چھپائی جارہی ہے۔ سب کچھ ویسانہیں جیسانظر آرہا ہے۔ شاید بیر میری چھٹی حس تھی جو کسی اُن دیکھی علامت کوشک کا جواز بنارہی تھی یا پھر شوکت کے ساتھ رہ رہ کر میں بھی ہر چزکوشک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔

بہر حال کچھ بھی تھا ایک بات غور طلب تھی۔ باغ پور کا بیگاؤں، شکار کے معروف علاقے سے قریباً پندرہ بیں میل ثمال کی طرف تھا۔ یہاں شکار ماتا تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ سچھ لوگ دور دراز سے چل کر صرف شکار کے لیے باغ پور میں آ تھہریں۔ جہاں تک میرا علم تھا باغ پور میں شاذ و نا در ہی کوئی شکار کی صرف شکار کی نیت سے آ کر تھہرا ہوگا۔ یہ بات خود بہ خود فرد ذہن میں آئی تھی کہ اگر یہ غیر ملکی شکار کا صحیح لطف اٹھا نا چا ہے تھے تو پھر انہیں جنوبی دیہات رحمت پوراور روہووالی وغیرہ کی طرف جانا چا ہے تھا۔ میں انہی پہلوؤں پر حبوبی دیہات رحمت بوراور روہووالی وغیرہ کی طرف جانا چا ہے تھا۔ میں انہی پہلوؤں پر حبوبی ہوا گھر بہنچ گیا ، یہاں شوکت شدت سے ناشتے پر میر اانتظار کر رہا تھا۔

''اوئے اسلم! تیری مصروفیات کچھ مشکوک ہوتی جارہی ہیں۔کہاں غائب ہو گئے تھے؟''شوکت نے چھو منے ہی یو جھا۔

'' تیرا خیال ہے کہ میں نے گاؤں کی کوئی مٹیار تاڑئی ہے ۔۔۔۔۔ اور اس مٹیار کی وجہ سے تیری نوکری خطرے میں پڑنے والی ہے۔' میں نے حتی نتیجہ نکالتے ہوئے کہا۔ '' اوئے تچھ پرالی در جنوں نوکریاں قربان ۔۔۔۔لیکن میں جانتا ہوں تُو خود پچھ نہیں کرے گا، تیرے لیے ہمیں ہی کوئی ڈھونڈ نا پڑے گی۔ ویسے بائی دی وے۔ گیا کہاں تھا؟''

میں ناشتا کرنے لگا اور ساتھ شوکت کو مج سویرے پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ بیدا یک اہم واقعہ تھا۔ شوکت بوری توجہ سے سنتا رہا اور بچ میں سوالات بھی بوچھتا رہا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ چوہدری ارباب کے گھر کوئی غیر مکمی مہمان تھم سے ہوئے ہیں۔

ہم چوہدری ارباب کے بارے میں بات کرنے گئے۔ وہ ایک روایت چوہدری

تھا۔ خوش اخلاق اور زندہ دل بھی تھالیکن کچھ معاملوں میں سخت اور انا پرست بھی لگتا تھا۔

پیچلی دفعہ جب میں باغ پورآیا تھا تو چو ہدری ارباب سے ملاقات ہوئی تھی۔ کبڈی ک ایک میچ میں چو ہدری ارباب نے انعامات تقسیم کئے تھے۔ میں بھی اسی میچ میں تماشائی ک حثیت سے موجود تھا۔ چو ہدری ارباب کے ہاں اکثر سرکاری افسران آتے رہتے تھے۔ مخصیل دار فیروز علی ٹوانہ سے بھی چو ہدری کا دوستا نہ تھا۔ علی الصباح جو واقعہ پیش آیا تھا و عجیب ضرور تھا لیکن شوکت کے خیال میں ناممکن نہیں تھا۔ ہوسکتا تھا کہ تخصیل دارنے ال

اس دن کا آغاز ایک دلجیپ واقعے ہے ہوا تھالیکن اختا م ایک علین واقعے ہوا۔ ہوا تھا لیکن اختا م ایک علین واقعے ہوا۔ اس دن سردی معمول ہے بھی بچھزیادہ بی تھی۔ سرشام دھندی پڑنا شروع ہوگی ۔ لوگ گھروں میں دبک گئے اور جوزیادہ تشخیرے ہوئے تتھ وہ کحافوں میں دبک گئے۔ شوکت کے ملازموں نے انگیشی و ہکار کھی تھی۔ انگیشی کے سامنے بیٹھ کر گپیں ہا نگنے کے لیے اس نے رپوڑیوں اور مونگ پھلی کا انتظام بھی کرر کھا تھا۔ خیال تھا کہ چا ندھا حب بھی ماسٹر نور دین کو لے کر آجا کیں گا توار دیر تک محفل جم گی لیکن کسی وجہ سے چا نداور ماسٹر نور دین ندآ سکے۔ ویسے بھی شوکت کے سرمیں ہلکا ہلکا در دہور ہا تھا۔ وہ کھانے کے پچھ در بعد بی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں انگیشی کے سرخ انگاروں کے سامنے دیوار سے ٹیک بعد بی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں انگیشی کے سرخ انگاروں کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھار ہاور ریڈیوسنتار ہا۔ دور دراز دیہاتی علاقوں میں آج بھی ریڈیو 'ن ہز' رہے کا ایک ایم ذریعہ ہے۔ اس وقت تو خاص طور سے ریڈیوک بے صدا ہمیت تھی۔ بعض ساد لوح لوگ تو اس بولتے '' دور داو کا کر شمہ سیجھتے تتھ۔ ریڈیو سنتے سنتے ہی جھے بھی او گائی آگئی۔

نہ جانے میں کتی دیراس کیفیت میں رہا۔ دوبارہ ایک آ ہٹ کی وجہ ہے جاگا انگیٹھی میں موجود سرخ انگاروں کا تین چوتھائی حصہ را کھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لالٹیر روشن تھی اور میرا ساہے کمرے کی پکی دیوار پرلرز رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا دروازے کو دیکھ کراندازہ ہوا کہ ہوا چلنا شروع ہوگئ ہے۔ دروازے کا ایک پٹ ہو۔ ہولے ہل رہا تھا۔ میں نے لحاف گھٹوں پر سے ہٹایا اوراٹھ کھڑا ہوا۔ میں جاہ رہا تھا کہ

ر واز ہ بند کر دوں اور لاکثین بجھا دوں اس کے بعد تکیہ سیدھا کروں اور لحاف اوڑ ھے کرسو عاؤں کیکن عین اس وقت جب میں دروازے کے پاس پہنچا مجھے انداز ہ ہوا کہ میرے اور ن کے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں موجود ہے۔ایک کمجے کے لیے میرے دل میں آیا کے شوکت کو جگاؤں کیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کردیا وہ درد کی گولی کھا کرسویا تھا اور م کی نیند میں تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ تاریک صحن کی طرف سے پھرایک آ ہٹ سائی دی۔اب میرا چونکنالا زم تھا۔ میں نے ذرا دیر کے لیے سوچا پھر دیوار سے لگئے ہولسٹر میں ہے ریوالور نکال لیا، پیشوکت کا ریوالورتھا۔ میں مختاط قدموں سے صحن کی طرف گیا۔ ا یک کراہ سنائی دی۔میری رگوں میں خون سنسنا گیا۔ادھ کھلے دروازے میں سے لالٹین ` کی روشنی با ہر صحن تک پہنچ رہی تھی۔اس روشنی کی وجہ ہے صحن کی کچی زمین پر زر دا جالے کی کون سی بی تھی۔ میں نے اس تکون میں ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ ایک بندہ بیرونی دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھاتھا بلکہ نیم درازتھا۔اس کا سارا چہرہ خون ہے رہلین تھا اوراس چیکیلی سرخی کے اندرحرکت کرتی ہوئی اس کی سفید آ تکھیں بہت خوناک لگ رہی تھیں ۔ میں حیرت زوہ رہ گیا۔ ایک کمجے کے لیے پھرمیرے دل میں آیا کہ شوکت کو بیدار کر دول ۔اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتا۔ اجنبی کے ہونٹول سے آواز نگلی ۔اس نے کچھ کہا مگر میں سنہیں سکا۔

میں زخمی کو بہ غور و کیھنے کے لیے چند قدم آگے گیا۔ ریوالور پر میری انگیوں کی گرفت مضبوط تھی اور ذہن ماضی قریب کے واقعات کی وجہ سے بہت الرٹ تھا۔ میں نے آگے جھک کر دھیان ہے ویکھااور اچا تک میں نے زخمی کو پہچان لیا۔ یہ چاند تھا۔ چاند کا پھول دار سویٹر جو چند دن پہلے اس کی بیوی نے بوے چاؤ سے بُنا تھا۔ صاف نظر آر ہاتھا۔ چاند ہرسانس کے ساتھ کر اہتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔'' چاند ہمائی۔کہا ہوا۔ سیج''

چاندنے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے بڑھ کراس کے قریب بیٹھ گیا۔ لائٹین کی روشن میں جاند کا نصف سرصاف دکھائی دے رہا تھا۔ سر پر گہرازخم تھا۔ یہاں سے بہنے والے خون تھا والے نوک نے سانولے چہرے پرسرخ نقاب می چڑھا رکھی تھی۔ یہی خون تھا

جواس کی گردن پر بہتا ہوا نیچ آیا تھا اوراس کے کرتے اورشلوار کو بھگور ہاتھا۔ میں نے ایک ہاہر پھر چلا کر پو چھا۔'' کیا ہوا چاند؟'' چاند کے خون آلود ہونٹ کیکیا کررہ گئے ۔

میری بلندآ وازمن کرشوکت بھی جاگ گیا تھا۔ وہ بربردا تا ہوا با ہرصی میں آگیا۔
چاندکو بہچان کر اور اس کی حالت دیکھ کرشوکت بھی پریشان ہوگیا۔ ہم نے بھاری بھر کم
چاندکی بغلوں میں ہاتھ دیے اور اسے سہارا دیتے ہوئے کرے میں لے آئے ۔ شوکت
نے لائٹین اٹھا کر چاند کے سرکے بالکل پاس کی۔ سرکا زخم کافی گہرا تھا۔ در حقیقت بیز خم
پیشانی سے ذرااو پر آیا تھا۔ بہ ظاہر بیکس تیز دھاریا نوکیلی شے کی ضرب لگی تھی۔ تا ہم،
ایک بات میر نے ساتھ ساتھ شوکت نے بھی محسوس کی۔ چاند کے خاموش ہونے کی وجہ یہ
زخم نہیں تھا۔ اس خاموثی کی نسبت، خوف سے تھی۔ اس کی آئھوں میں ایک نا قابل فہم ڈر

"خون اب بھی بہدر ہاہے۔" شوکت نے پریشان کہے میں کہا۔

''میراخیال ہے کہ جاندصاحب کوڈاکٹر کی ضرورت ہے۔''میں نے مثورہ دیا۔ ''کمپاؤنڈررحت سے کام چل جائے گا؟''

میں نے تفی میں سر ہلا یا۔

''لیکن اسپتال جانے کے لیے تو گاڑی کی ضرورت ہوگی۔ جیپ بھی خراب پڑی ہے۔''

''میں نے آج شام چوہدری ارباب کی حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک سرخ کاردیکھی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ انہی انگریزوں کی ہے۔ جن سے شبح ملاقات ہوئی۔''میں نے کہا۔

شوکت کچھ کیے سے بغیر باہرنگل گیا۔ وہ یقینا چوہدری کی حویلی کی طرف گیا تھا۔ حویلی زیادہ دورنہیں تھی۔ میں نے جاندکواپنے ہاتھ سے پانی بلایا۔اس کاجسم مسلسل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کے

صرف آٹھ دس من بعد گھر کے درواز ہے پرگاڑی کے انجن کی آ واز ابھری پھر

ہرونی دروازہ کھلا۔انسپٹرشوکت اندر داخل ہوا۔اس کے ساتھ چو ہدری کا بیٹا عالمگیر بھی

تھا۔دوکارند ہے بھی ہمراہ تھے۔ چاند کوفور آبا ہر کھڑی سرخ کارکی پچیلی نشست پرلٹایا گیا۔
اسے کارتک لانے سے پہلے میں نے اس کے زخم پرانگیٹھی کی را کھڈال کرمضبوطی سے پٹ

باندھ دی تھی پچھ ہی دیر بعد سرخ کارتیزی سے تحصیل اسپتال کی طرف روانہ ہورہی تھی۔

باندھ دی تھی جھ ہی دیر میں چاند کے زخمی ہونے کی خبرار دگر دکی گلیوں میں پھیل گئی۔لوگ

یہاں کھڑے چہ مگوئیاں کر دے تھے۔

تخصیل اسپتال سے چاند کی واپسی رات ایک بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے سریر بہ مٹھ ٹائے گئے تھے۔ بری سفید پٹی نے اس کی نصف پیشانی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اب اس کی حالت کافی بہتر نظر آتی تھی۔ وہ نحیف آ واز میں با تمیں کرر ہا تھا۔ تاہم آنکھوں میں جما ہوا خوف ابھی تک جھلک دکھار ہا تھا۔ اس مجمد خوف کو دیکھ مجھے اپنے جسم میں بھی پھریری ہی دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ دھیان خود بہ خود ان واقعات کی طرف چلا جاتا تھا جو پچھ روز پہلے باغ پور میں رونما ہو چکے تھے اور ابھی تک حل طلب تھے۔ بشر ہواور مغراں کے تی کھواور زبیدہ شامل تفتیش مغراں کے تھے اور ان میں متوفیہ مغراں کے جسم پر جو بال پائے گئے تھے۔ وہ بھی تا حال معما بے ہوئے تھے۔

کوئی ایک گفتے بعد چاندنوازش نے بند کمرے میں جوتفصیلی بیان ویاوہ نہات سنسنی خیر تھا۔اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیان میرے جیسے حقیقت پیند شخص کے لیے بھی رو نگئے کھڑے کردینے والا تھا تو غلط نہ ہوگا۔اس بیان کے دوران میں مجھے ہرلحظہ یہ محسوس ہوا کہ چاند کا دماغ ٹھیک کا منہیں کررہایا بھروہ ہمیں بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کررہائے۔ گرید دونوں امکا نات غلط تھے۔ چاند کے سر پرشدید چوٹ ضرور لگی تھی لیکن اب وہ کمل ہوش وحواس میں تھا۔وہ ہمیں بے وقوف بنانے کی جمارت بھی نہیں کرسکتا تھا۔وہ وہ ہی بچھ بیان کررہا تھا جواس نے دیکھااور محسوس کیا تھا۔

یه بیان وہم تھا یا حقیقت اور اگر حقیقت تھا تو کس حد تک حقیقت تھا اس پر بعد میں

بات ہوگی، پہلے آپ چاند کا بیان چاند ہی کی زبان من لیجئے!

''شوکت صاحب، میں نو بجے کے قریب گھرہے روانہ ہوا۔ میں آپ کی طرف' ر ہا تھا۔ دراصل آپ کی بھانی نے وال بنائی تھی (جا ندسیشی وال کا ذکر کررہا تھا۔ پنجاد میں اسے بھانڈ ابھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے دیہاتی اور کچھ شہری بھائی بھی اس لفظ کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ بید یہات کی ہوم میڈسویٹ ڈش ہوتی ہے۔ مختلف دالوں ک اچھی طرح پیں کر دیسی تھی میں بھون لیا جاتا ہے پھر اس میں چیتی یا شکر ملائی جاتی ہے۔ بادام، مشمش اور ناريل وغيره بهي بعض لوگ شامل كريليته بين \_موسم سرما مين ميه نهايت مقوی غذا بھی جاتی ہے۔ ہمارے کسان بھائی جوسر دیوں میں صبح تڑ کے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں، اکثر اس دال کا ناشتا کرتے ہیں ) میں ایک پیلی میں گرم گرم دال ڈ ال کر آپ کی طرف لار ہاتھا۔ جب میں قبرستان کے پاس سے گزراا جا تک جنتر کی جھاڑیوں میں کھڑاک (کھٹکا) ہوا۔ میں نے سمجھا کوئی جانور ہے پر پھرایک دم ایک پر چھانواں میرے سامنے آگیا .... اس نے مجھے ....زور سے دھکا دیا ....م .... میں اس کا دھکا کھا کر دور جاگرا۔ دال کی پتیلی ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی ..... پپ ..... پر چھانواں تیزی ہے آ گے آیا اور مجھ سے چڑ (لیٹ) گیا ۔'' یہاں تک کہہ کے چاند نے تھوک نگلا۔ اس کا چوڑا چکلا چہرہ دھواں دھواں مور ہاتھا ور ہونٹ نیلے سے لگنے لگے تھے۔ وہ ہم دونوں کی طرف سراسيمه نظرول سے ديكھ كربولا۔ ' شوكت صاحب ....! ميں نے آپ كور سے ميں میں بھی دسیا (بتایا) تھا کہ آپ کو وہی کچھ بتا رہاہوں جو کچھ میں نے اکھیوں سے دیکھیا ہے۔ جھ کوآپ سے گلت (غلط) بیانی کرنے کی کوئی لوڑ (ضرورت) نہیں ہے ....، '' '' چاند! ممیں تم پر پورایقین ہے۔''شوکت نے کہا۔'' ہم تمہاری بات پوری توجہ سے ان رہے ہیں۔"

چاند نے ایک بار پھر تھوک نگلا اور سلسلۂ کلام جوڑتے ہوئے بولا۔''شوکت صاحب اندھیراضرورتھا، پر میں صاف دیکھیں ہاتھا۔ جو بندہ مجھ سے چڑا (لپٹ گیا) تھاوہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے جسم کے اندر کسی جنگلی جناور جیسا زور تھا اور ..... اس کی آئیسیں لال انگاروں کی طرح چکارے ماررہی تھیں۔شوکت صاحب ..... میں قتم کھا کر

ہہ سکد اہوں کہ اس کے دونہیں بلکہ چار ہاتھ تھے اور اس کی ٹانگیں بھی دو سے زیادہ تھیں۔ میں نے اپنی گناہ گارآ تکھول سے دیکھیا ہے، اس کے سر پرسینگوں کی طرح کی کوئی مزی ہوئی شے تھی .....اور اس کا سر .....، 'چا ند نے جھر جھری لی۔'' اس کا سر جنا ب! منکے سے تھوڑا ہی چھوٹا ہوگا ..... مجھے بالکل یہی لگا جیسا میں جا گدی (چاگتی) اکھیوں سے کوئی اراؤنا خواب دیکھر ہیا ہوں۔''

جا ند کے ہونٹ گہرے نیلے ہو گئے اور ہاتھوں پیروں پرایک بار پھررعشدسا طاری ہو گیا۔اس واقعے کو دہراتے ہوئے اس پر وہی کیفیت طاری ہوگئی تھی جس سے وہ آج رات پہلے گز را تھا۔اس کی آئیس جیسے وہ سارا منظر پھر دسے دیکھ رہی تھیں اوران میں بہ تدریج ڈرجمع ہور ہاتھا۔ چاند کے چبرے کے تاثرات محسوں کرے شوکت اور میں بھی ایک الجمن آمیز پریشانی کاشکار مورب تھے۔ بند کمرے سے باہر سرماکی طویل رات گاؤں کے کچے درود بوار پر تھہری گئی تھی۔ سناٹے میں آوارہ کتوں کی دورا فیادہ آوازوں کے سوا اور کچھنہیں تھا۔ چاند چند لحول تک جیسے اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ ' شوکت صاحب ....اس کےجم سے اتی سخت بد بوآ رہی تھی کہ میں آپ کو بتانہیں سکتا۔ میں نے اندھا دھندا سے بیچھے کی طرف دھکا دیا اور چیکا ل ( حینیں ) مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ منحوس پر چھانواں میرے بیچھے بھا گا۔ اس وقت میرے د ماغ میں بس ایک ہی بات تھی۔ میں کسی طرح قبرستان و چوں نکل جانواں۔میری جوتی میرے یاؤں سے نکل گئی تھی، رجوتی کی ہوش کس کوتھی۔ایک دم جھ کو کسی شے سے ٹھیڈا( ٹھوکر) لگا۔ میں منہ بھار( منہ کے بل ) گرا۔اس وقت میں قبرستان کی حدو چوں نکل آیا تھا۔ بابے فیض کے گھر کے سامنے جمینوں کی گھر لی پڑی تھی۔میرامتھا کھر لی سے لگا۔ سخت چوب آئی۔ اکھیوں کے سامنے یک دم تارے سے ناچ گئے تھے۔ ایک سینڈ کے کیے تو مجھے کچھ پانہیں لگا کہ میرے نال کی ہویا ہے۔ بابے فیض کا ایک کارندہ اس وقت جمینسال کے پاس ہی سو رہیا تھا۔ وہ میری جیخ پکار سن کے جاگ پڑا مگر پر چھانو ہے (سائے) کودیچے کروہ اتنا زیادہ ڈرا کہ میری مدد کرن کا خیال اس کے دیاغ وچوں نگل کیا۔ وہ بس اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے مر کر دیکھیا، پر چھانواں بھی غائب

چاندا پنابیان ختم کرتے کرتے ہانپ گیا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کی بیشانی پر بینے کی چکتھی۔

چاندکا بیان خاصاسننی خیز تھا لیکن میرے اور شوکت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس بیان کومن وعن تسلیم کرلیں۔ اس بیان کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے، تا ہم، ہم بی بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے چاند سے بیسوال کیے تو وہ جھنجلا جائے گا۔ اس کا بیشک یقین میں بدل جائے گا کہ ہم اس کی باتوں کو قر ارواقتی اہمیت نہیں دے رہے اور شایداس کی د ماغی حالت پر بھی شبہ کررہے ہیں۔ چاند کے بیان کے حوالے سے جو بات فوری طور پر ذہن میں آئی تھی وہ بیتی کہ شدید خوف کے عالم میں چاند کو پچھنظری دھوکے (بھری واہم) ہوئے ہیں۔ اب وہم کتنے فی صد ہے اور حقیقت کتنے فی صداس بارے میں کوئی فوری فیصلہ کرنا دشوارتھا۔

اس قسم کی با تیں چھپی کب رہتی ہیں۔ چاند نے جو کچھ بتایا تھا، وہ اگلے روز دو پہر

تک پورے باغ پور میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ چہ مگو ئیاں کر رہے تھے، تبھرے ہور ہے
تھے، چہروں پرخوف سجا ہوا تھا اور بیخوف بہ تدریج گہرا ہوتا چلا جار با تھا۔ دراصل جب
اس قسم کی با تیں چھیتی ہیں تو پھران میں اضافی کئتے اور مبالخے کے پہلو شامل ہوتے چلے
جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان با توں کے اثر ات میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ یہاں
باغ پور میں بھی یہی کچھ ہور ہا تھا۔ افوا ہیں گردش کرنے لگی تھیں۔ چندا کی جسرو پا با تیں
خود میں نے بھی سنیں۔

جو پچھ ہور ہاتھا وہ بالکل قابل فہم تھا۔ حالات حقیقاً خون زوہ کردیے والے تھے۔

پانج چھ روز میں او پر تلے تین پُر اسرار واقعات رونما ہو چکے تھے۔ ان واقعات میں دو
افراد لیمنی بشیرااور صغرال جان سے ہاتھ دھو چکے تھے جب کہ ایک شخص (چاند) شدیدزئی
ہواتھا۔ چاند کے بیان نے اس سارے معاطے کو مزید الجھا دیا تھا، بلکہ کہنا سے چاہے، مزید
ہواتھا۔ چاند کے بیان نے اس سارے معاطے کو مزید الجھا دیا تھا، بلکہ کہنا سے چاہے، مزید
پُر اسرار بنا دیا تھا۔ اس بیان کے ڈانڈے صاف طور پر پچھلے دو واقعات سے مل رہ
تھے۔ چاند کا بیان مقتول بشیرے کی بیوی زبیدہ کے بیان سے بہت حد تک مطابقت رکھا
تھا۔ زبیدہ نے بشیرے کی موت سے چند گھنے قبل اپنے گھر کے صن میں ایک پُر اسرار ہیولا
دیکھا تھا۔ زبیدہ نے ہیو لے کا جونقثہ کھنچا تھا وہ نا قابل یقین تھا۔ اس نے ہیو لے کے چار
ہاتھ بتائے تھے جبکہ ہیو لے کا سر منکے کے برابر تھا۔ اس وقت زبیدہ کی باتوں پر بہت کم
لوگوں نے یقین کیا تھا، لیکن پھراو پر تلے دو پُر اسرار قبل ہو گئے تھے ۔۔۔۔۔۔ اور اب چاند جیسے
ہوش مند بندے نے سرورات کی تاریکی میں شدید زخمی ہونے کے بعد ایک ایسا بیان
دیا تھا جو بہت حد تک زبیدہ کے بیان کی تا میک میں شدید زخمی ہونے کے بعد ایک ایسا بیان

تھانے میں حوالدار فداحسین کی گفتگو میں اب خاص قتم کا اعتاد اور طمطراق آگیا تھا۔ اس کے اس مؤقف کوز بردست تقویت ملی تھی کہ یہ سارا معاملہ روحانی ہے اور باغ پور میں ہونے والے دونوں خونی واقعات کے پیچھے آسیب وغیرہ کا چکر ہے۔ مجھ سے بھی حوالدار فداحسین کی تھوڑی تی بات ہوئی۔ وہ میرا کندھاد باکر سرگوشی میں بولا۔'' صاحب جی ایم میں بولا۔'' صاحب جی بیائے کہ آپ دوسرے ذہن کے بندے ہیں لیکن آج نہیں تو کل آپ کو بھی ہیں بات ما نا پڑے گی کہ یہاں باغ پور میں پھے چل رہا ہے۔ کوئی ایسی شے یہاں موجود ہے جے میں اور آپنیں دیکھ سکتے اور نسمجھ سکتے ہیں۔''

" تمہارامطلب ہے کہ کوئی ہوائی چیز؟" میں نے کہا۔

''بالکل ....اییا ہوسکتا ہے ....اییا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔''اس نے بڑے یقین سے اپناسراویرینجے ہلایا۔

میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں نے گفتگو جاری رکھی تو مجھے حوالدار فدا سے ماضی کا کوئی ہے ڈھنگا قصہ سننا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔

س کی گردن نظرنہیں آتی تھی ۔لگتا تھا کہ کندھوں کے اوپر ہی بہت بڑا سررکھا ہوا ہے پھروہ یہ دمٹھنگ کرجھاڑیوں کے پیچھے ہوگیا۔

طفیل کے چبرے پرزردی پھیل گئے۔وہ البحض آمیز انداز میں بولا۔'' میں کچھنیں کہ سکتا جناب ….وہ مجھ سے بیس تمیں قدم دور کھڑا تھا۔اندھیرا بھی بہت تھااور جھاڑیاں تھیں۔ مجھے بس اس کا پر چھانواں ہی نظر آر ہاتھا۔''

'' چلوہتم بیتو بتا سکتے ہونا کہ وہ بندے کا پر چھانواں لگتا تھایا جانور کا؟'' شوکت نے \_

''بب سندے کا ہی لگتا تھا جی سندہ ہی اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ مم سنسیں نے آپ کو بتایا ہے نا، کہ میں کچھ بھی ٹھیک ہے دیکھ ہیں سکا سنن' طفیل بری طرح گڑ بڑایا ہوا تھا۔ وہ چا ہتا تھا کہ اس پوچھ کچھ سے فٹا فٹ اس کی جان چھوٹ جائے۔

ابھی شوکت ' دطفیل اور بابے فیض محم' سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ایک اے ایس آئی اندرآ گیا۔ یہ شوکت کے تھانے کا نہیں تھا۔ پیتہ چلا کہ بیسر گودھا ہے آیا ہے اور اس کی حیثیت ایس پی قربان چھا صاحب کے خصوصی نمائند ہے کی ہے۔ یہ اے ایس آئی قربان چھا صاحب کا قربی عزیز بھی تھا۔ اس کا نام تو کچھا ور تھا لیکن شوکت اے گڈو کہہ کرنا طب کررہا تھا۔ وہ گڈو کے ساتھ بڑی بے تکلفی اور طبی سے بول رہا تھا۔

اے ایس آئی گڈو کی زبانی پتا چلا کہ باغ پور میں پیش آنے والے تازہ ترین واقعے کی خبرایس پی صاحب تک بھی پہنچ چکی ہے اور وہ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ان دنوں مواصلات کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ خاص طور سے دور دراز کے تھانوں سے اعلی افسران کا رابطہ بڑی مشکل سے ہو پاتا تھا۔ خط ارسال کیے جاتے تھے یا پھر گھڑ سوار کارندوں کوز بانی پیغامات دے کر بھیجا جاتا تھا۔ گڈو بھی اس طرح لمباسفر کر کے یہاں تک کارندوں کوز بانی پیغامات دے کر بھیجا جاتا تھا۔ گڈو بھی اس طرح لمباسفر کر کے یہاں تک کی تحریری رپورٹ

حوالدارفدااور کانٹیبل عنایت کی باتوں سے پتا چلا کہ اس واقع کی خبر باغ پور میں ہی نہیں اردگرد کے دیہات میں بھی پھیل چک ہے۔ تقریبانوے فی صدلوگوں کو یقین ہے کہ باغ پور میں جو پچھ ہور ہا ہے یہ ایک ہی سلطے کی کڑیاں ہیں اور یہ کی بندے بشر کا کام نہیں۔ ان میں سے پچھ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ یہ آسیب کا چکر ہے۔ پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ باغ پور میں کوئی خونی بلا آسھی ہے اور وہ گھات لگا کرلوگوں کونقصان پہنچار ہی ہے۔

شوکت سگریٹ پرسگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ صبح سورے بس تھوڑی دریے لیے سویا تھا۔اس کی آئکھوں میں رت جگے کی سرخی تھی۔ہم سویا تھا۔اس کی آئکھوں میں رت جگے کی سرخی تھی۔میری کیفیت بھی پچھے مختلف نہیں تھی۔ہم تھانے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ایک دیوار پر تھوڑی ہی دھوپ پڑ رہی تھی اور وہ غنیمت محسوس ہورہی تھی۔

چاند نے بتایا تھا کہ جب وہ قبرستان کے اندر سے ڈرکر بھاگا تو قیق محمہ کے مویشیوں کے پاس گرا۔ یہاں فیض محمہ کے ایک کارند سے نبھی اس سائے کو دیکھا جو چاند کے پیچھے لیک رہا تھا۔ شوکت نے اس کارند سے کو تھانے بلوایا تھا اوراب ہم اس کا انتظار کرر ہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بیشخص پہنچ گیا۔ وہ بہت او نجی ناک اور چھریر ہے جسم واللا ایک عام سادیباتی تھا۔ عمر چوہیں پچیس سال رہی ہوگی۔ اس کا نام طفیل تھا۔ اس کے ساتھ بابا فیض محمد بھی تھا۔ بابے فیض کے ہاتھ میں ایک پتیلی تھی اورا یک جو تا بھی تھا۔ یہ وہی پتیلی تھی جس میں چا نہیں تھا۔ جب وہ مویشیوں کے وہی پتیلی تھی جس میں چاندہ سے گرایا تو یہ پتیلی بھی اس کے ہاتھ سے گرائی ۔ اس کا جو تا قبرستان کے اندر سے گر ر نے والے راست سے ملاتھا۔

شوکت نے طفیل نامی شخص سے سوال جواب کیے۔ طفیل کی باتوں سے چاند کے بیان کی تقدیق ہوئی۔ طفیل نے بتایا کہ کل رات وہ مویشیوں کے پاس چھپر کے بیچسور ہاتھا۔ غنودگی کی حالت میں اسے کسی کے بھا گئے اور شور مجانے کی آ وازیں آئیس یہ چاند صاحب ہی تھے۔ وہ کلڑی کی کھر لی کے پاس اوند ھے منہ گرے۔ وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا اور زور سے بولا''کون ہے؟''اس نے ایک سایہ دیکھا جوڈیرے اور قبرستان کے درمیان جنترکی جھاڑیوں میں کھڑا تھا۔ وہ کافی صحت مندلگنا تھا۔ بہ ظاہر سایہ کسی انسان کا تھالیکن جنترکی جھاڑیوں میں کھڑا تھا۔ وہ کافی صحت مندلگنا تھا۔ بہ ظاہر سایہ کسی انسان کا تھالیکن

ما نگی تھی ۔گڈ و سے زبانی بات چیت کے بعد شوکت تحریری ریورٹ تیار کرنے میں مصروف ہوگیا۔ وہ ایک رپورٹ پہلے بھی روانہ کر چکا تھا جس میں بشیرے اور صغرال کی اموات کا ذکرتھا اور دونوں کیسوں پر ہونے والی تفتیش کامختصر أاحوال بھی تھا۔ اپنی نئ رپورٹ میں شوکت نے ایس بی صاحب کو بتایا'' بدلی ہوئی صورت حال میں بھیلی تفیش کافی حد تک بیکارمحسوں ہورہی ہے۔ہم نے اب تک اس مفروضے پر کام کیا ہے کہ صلواور زبیدہ ایک دوسرے کو پیند کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے راستے کی رکاوٹیس بٹائی ہیں۔شروع میں اس بات کے اندر کافی وزن محسوس ہوتا تھالیکن اب تک کی تفتیش سے خیال بیدا ہوتا ہے کہ میخض ایک اتفاق تھا۔ جومعلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ صلو اور زبیدہ میں تعلقات تو بے شک موجود تھے کیکن اب ان میں وہ پہلے جیسی شدت نہیں تھی۔ کم از کم اتنی شدت نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پانے کے لیے دوانسانی جانوں سے تھیل جاتے ۔اسے ہم ایک اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ بشیراورصغراں دوتین روز کے وقفے سے ناگہانی موت کا شکار ہوئے۔ ہماری اس سوچ کوکل رات والے واقعے سے مزید تقویت مل رہی ہے۔ قبرستان کے قریب زخمی ہونے کے بعد جاندنوازش نے جو بیان دیا ہےوہ بڑی حد تک بشیر کی بیوہ زبیدہ کے بیان ے ملتا ہے۔اس مفصل بیان کی کاربن کا پی میں آپ کوارسال کررہا ہوں۔ جا ندنے حملہ آور کا جونقشداور حلیه بیان کیا ہے اس سے پیشبہ مضبوط ہوتا ہے کہ بیتنوں واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ میں آپ ہے رابطہ قائم رکھوں گا۔ جونہی ادھر سے فرصت ملی میں خود

یتح ریکھ کرشوکت نے گڈوصاحب کے حوالے کر دی اور ساتھ میں زبانی بھی سمجھا دیا کہ موجودہ صورت حال کیا ہے۔

حاضر ہوکر تفصیل بیان کروں گا۔'' \*

جس وقت شوکت اور گذوم مروف گفتگو تھے میں نے گاؤں کے دائرے (بیٹھک) کا رخ کیا۔ دیہات کے دائرے میرے لیے ہمیشہ سے پسندیدہ جُلدرہے ہیں۔ ان جگہوں پر مجیب میں رومانیت پائی جاتی ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے یہاں جمع ہوتے ہیں اور دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ اکثر اوقات نوجوان بھی آجاتے ہیں اور اپنی علیحدہ

ٹولی بنا لیتے ہیں۔ لڑے بالے کونے کھدروں میں دبک کر بڑوں کی باتیں سنتے ہیں اور جران ہوتے ہیں۔ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لطیفوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ہنی مذاق کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ آگ سینکی جاتی ہے، گئے چوسے جاتے ہیں، بھنے ہوئے چنے چبائے جاتا ہے کہ گئی کی نوبت آجاتی جاتے ہیں۔ ان چو پالوں میں بھی بھی ہنی مذاق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گئی کی نوبت آجاتی ہے۔ ایسے میں بڑے بوڑھے معاملہ رفع دفع کراتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑنے ہیں۔ کوڑی میں دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر قبقے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دائرہ ایک طرح سے پورے گاؤں کی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ گاؤں کے شب وروز کی ہر جھک یہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

میں دائر ہے میں پہنچا تو سہ پہر ہور ہی تھی لیکن سورج کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا
اور سردیوں کی کمزور ، لا چاری دھوپ بھی غائب ہو چکی تھی۔ راستے میں گاؤں کی گلیوں
سے گزرتے ہوئے مجھے عجیب سنسنی محسوں ہوئی تھی۔ ہر جان داراور بے جان شے جیسے
خوف کے کہرے میں جا د بکی تھی۔ مجھے کہیں کوئی بچہ کھیلتا نظر نہیں ایا۔ اکثر گھروں کے
دروازے بند تھے۔ ابھی شام دور تھی لیکن لگتا تھا کہ گلی کو چوں میں ویرانی پر پھیلانے لگی

دائرے کی دھواں دھواں فضا میں لوگ موجود تھے، بلکہ کافی لوگ موجود تھے۔
حسب ہو قع بحث کا موضوع وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق خیالات کا اظہار کررہے تھے۔ گاؤں کے چند پڑھے لکھے لوگ جن میں ماسٹر ریاض اور کمیاؤنڈررجمت وغیرہ بھی شامل تھے اس معاسلے کواپنے انداز ہے دیکھرہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی جرائم پیشڈخف ہے جس نے لوگوں کوڈ رانے کے لیے بہروپ بھر رکھا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر پھی چڑھار کھا ہو یا اس قسم کا کوئی اور حربہ اختیار کر رکھا ہو۔ کوٹھ سے کہ اس نے اپنے چہرے پر پھی چڑھار کھا ہو یا اس قسم کا کوئی اور حربہ اختیار کر رکھا ہو۔ پھی بھہ رہے تھے کہ ہوسکتا ہے، یہ کوئی عجیب الخلقت جنگی جانور ہو۔ کسی نے اب تک اسے روشیٰ میں نہیں دیکھا۔ سامید کھی کہ یہ کہا۔ ''بیا کہ وہ کوئی ''بندہ'' ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسے روشیٰ میں نہیں دیکھا۔ سامید کھی کے بیات اتنی بے وزن نہیں ہے۔ آپ ماسٹر نوردین نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ''بیہ بات اتنی بے وزن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کویا دہی ہوگا، پچھلے ہے پچھلے برس'' جے پو'' گاؤں میں کیا ہوا تھا۔''

'' کیا ہوا تھا؟''ایک ادھیڑ عمر محض نے پوچھا۔

'' ہاں مجھے یاد آگیا ہے۔'' ماسٹر نوردین کے بجائے ڈاکیے عبدالرحمان نے کہا۔ '' جے بور میں خونی جانور کے چر ہے ہوئے تھے۔ کی لوگوں نے کہا تھا کہ گاؤں میں کوئی خونی بلاگھس گی ہے جوراہ گیروں کوزخی کررہی ہے۔''

بہت سے لوگوں کو وہ بات یاد آگئ اور وہ اپنے سرا ثبات میں ہلانے لگے۔ کمپاؤنڈررحمت نے کہا۔''وہ خبرتو اخبار میں بھی حجیب گئتھی۔اللہ بخشے باؤا عجاز شہر سے اخبار لے کرآر ہاتھا۔۔۔۔لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلا۔''

''کیانگلا؟''میں نے یو چھا۔

کمپاؤنڈ رزحت نے کہا۔'' کچھ بھی نہیں جی ....۔ کوئی بلا ھلا نہیں تھی ..... وہ'' سی'' کینسل کا کوئی جانورتھا جو دریائی علاقے میں بھی بھی اردیکھنے میں آتا ہے۔''

دائرے کی دھواں دھواں فضا میں تا زوترین حالات پر گفتگو جاری رہی۔ عام طور پرعورتیں گاؤں کے دائرے میں موجود نہیں ہوتیں لیکن یہ غیر معمولی حالات تھے۔ دو چار عورتیں بھی کونے کھدروں میں کھڑی تھیں۔ میں نے انداز ولگا یا تھا کہ باغ پور کا اُن پڑھ طبقہ خاص طور سے عورتیں نہایت خوف زدہ ہیں۔ اکثر خوا تین بے حدیقین سے ہوائی چیزوں اور ان کی کارستانیوں کا ذِکر کررہی تھیں۔ موجودہ واقعات کے حوالے سے ان کا تجزیہ تھا کہ گاؤں کے قبرستان میں کوئی ہوائی چیز موجودہ ہو ہتاریکی میں نگلتی ہے اور لوگوں کو ہلاک کرتی ہے۔

پہس کے اس طبقے سے تھا جوملزموں کی تلاش کے لیے لوٹا گھماتے تھے اور طوطوں سے فالیں نکلواتے تھے۔ فداحسین نے'' وائر نے'' کے معزز ترین فرد بابے صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' چاچا ۔۔۔۔! آپ مانیں یانہ مانیں پرمیرا دل کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہور ہا ہے۔ یہ دراصل ہماری گلیتوں کی سجا (سزا) ہمیں مل رہی ہے۔''

" تم كياكهنا چاہے ہو؟" بابے صادق نے وضاحت طلب كى۔

''میرے کھیال میں ان ساری باتوں کی آپ کوبھی کھیر ہے۔ سچے سائیں کی طرف ہمارادھیان کم سے کم ہوتا جارہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے عرس پر کیا ہوا تھا۔ مشکل سے تین سوبندہ اکٹھا ہوا ہوگا وہال کنگر بھی نہ ہونے کے برابرتھا۔''

کیاؤنڈر رحمت نے کہا۔''یار فدا ....! تمہیں پتا ہی ہے اس دن تیز بارش تھی ''

''بارش کی وزہ سے کوئی اور کا م تو نہیں رکا۔'' فداحسین نے تیزی سے بات کا ٹ کرکہا۔''رمجان تیلی کی بیٹی کی شادی بھی تو اسی دن ہوئی تھی اور چو ہدری جی کے بھیتیج کے ضخی بھی ہوئے تھے۔ہوئے تھے کہیں؟''

''شادی کی تو مجبوری تھی۔ منڈ نے والوں کو تاریخ دی ہوئی تھی .....' ماسٹر نور دین نے وضاحت کی۔

'' ماسٹر، میں تم سے بات نہیں کررہا۔ تم تو ویسے ہی اللہ والوں کے منکر ہو۔''
ایک طویل بحث شروع ہوگئ۔ حقے زیادہ تیزی سے گڑ گڑ ائے جانے گئے۔ آوازیں بھی تیز ہو جاتیں ، بھی مدہم پڑ جاتیں۔ ہاتھوں کے اشارے بھی ای طرح بھی درشت ہو جاتے بھی نرم پڑ جاتے ۔ میں نے قریب بیٹھے ڈاکیے عبدالرحمٰن سے پوچھا۔'' یہ سے جا کیں معاملہ ہے؟''

'' کچھ بھی نہیں جی .....'' وہ سرگوثی میں بولا۔''حوالدار پیری فقیری پر بڑایقین رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں ایسے لوگ ہر معاملے کو دوسرارنگ دے دیتے ہیں۔ سیچ سائیں کا مزاریہاں سے دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ کافی او نچا ٹیلا ہے جس پر مزار بنا ہوا

ہے۔راستہ بھی بڑادشوارگزارہے۔آخری دوڈھائی میل کاراستہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کم لوگ وہاں حاضری دینے جاتے ہیں۔ زیادہ ترلوگ اب رد ہووالی کی طرف مشکل درگاہ پر چلے جاتے ہیں۔ باغ پور میں جولوگ سچے سائیں کے کیے مرید ہیں، ان کا خیال ہے کہ مزار پر کم حاضری کی وجہ سے سائیں جی ناراض ہو گئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے باغ پور میں جوحاد ثابہ ہورہے ہیں۔ان کی وجہ سائیں جی کی ناراضی ہی ہے۔''

حوالدار فدا حسین اور ماسٹرنور دین کی بحث نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس دوران میں جواں سال افراد کی ایک ٹولی ماسٹرنور دین کے حق میں بولنے نگی اور حوالدار فدا حسین کا پلیہ ہلکا ہو گیا۔ جواں سال ٹولی کی رائے بھی بیتھی کہ جوخون خرابا ہوا ہے، اسے کسی جن بھوت کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ یہ کسی جرائم پیشہ بندے کا کام ہے یا پھر ہوسکتا ہے کہ کوئی جانور ہو۔ کوئی پالتو بن مانس یا پھر کسی مداری کا فرار ہو جانے والار پچھ یااس قسم ک کوئی اور شے۔ اپنی اپنی سمجھ ہو جھے کے مطابق لوگ مختلف خیالات کا اظہار کررہے تھے۔

جس کا گروہ کا خیال تھا کہ یہ کوئی جانور یا عجیب الخلقت جانور ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا کہ قبرستان اور نواحی کھیتوں کے گرد گھیرا ڈال کر ہا نکا کیا جائے یعنی خوب ڈھول کنستر بجائے جا کمیں اور اس امکانی جانور کو ہا نک کر اس کی پناہ گاہ سے باہر لا یا جائے ۔ گاؤں کے جوان اور لڑے بالے اس تجویز کے زبر دست حامی بن گئے اور اپنے جوش وخروش کا اظہار کرنے گئے ۔ حوالدار فدا حسین اور اس کے ہمنو ابرے برے منہ بنار ہے تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ اس' ' روحانی مسکئے'' کاروحانی حل ہونا چا ہیے اور خوائخو اہ کا شور شرابہ حالات کو مزید خراب کرسکتا ہے۔

سورج ڈو بے سے پہلے ہی باغ پور کا بیمال ہوگیا کہ تمام گلیاں اور راسے سنسان نظر آنے لگے۔ بیں اس وقت تھانے بیں شوکت کے پاس موجود تھا۔ شوکت نے روٹین کی پوچ چھے کے لیے متونی بشیرے کی بیوہ زبیدہ کو بلایا ہوا تھا اور اس سے با تیں کرر ہا تھا۔ زبیدہ کا سسر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس دوران میں گاؤں کے چند سرکردہ افراد تھانے آئے۔ انہوں نے شوکت سے کہا کہ انہوں نے اپنے طور پرگاؤں میں شمیکری پہرے کا انتظام کرلیا ہے۔ نوجوانوں کی تین ٹولیاں بنائی گئی ہیں، جورات بھرگاؤں میں گشت کرتی

ر ہیں گی۔ ہر ثولی کے پاس کم از کم ایک بندوق یا پستول ہوگا۔ ماسر نور دین نے شوکت سے درخواست کی کہ پولیس کے دو بند ہے بھی ہر ثولی کے ساتھ موجو در ہیں تو بہت اچھا ہو

گا- شوکت کے پاس کافی عملہ موجود تھا۔اس نے ایک ایس آئی اور چار کانشیبل گاؤں والوں کے ساتھ روانہ کردیئے۔

ماسٹر نور دین نے بیجی بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قبرستان اور آس پاس کے مستوں میں ہا نکا بھی کیا گیا ہے مگر پچھ حاصل نہیں ہوا۔

شوکت لائین کی کو اونچی کرتے ہوئے بولا۔ '' ہاں یار اسلم! کچھ روشنی ڈالوان حالات پراینے انداز میں .....''

"اپے اندازے تہارا کیامطلب ہے؟"

'' بھی ۔ وہی صحافیانہ اسٹائل ..... جس میں چونکہ، چنانچیہ، گویا، دریں اثنا، بعد ازال، جیسےالفاظ کا وافراستعال ہوتا ہے۔''

''ایک تو تم نے میری چھٹیاں برباد کر دیں۔اوپر سے مذاق کا نشانہ بنار ہے ہو۔ میراخیال ہے کہاس گور کھ دھند ہے سے نکل کرلا ہورسدھارلوں تو بہتر ہے۔'' ''اپنے جگری یارکواس انو کھی مصیبت میں چھوڑ کر جاؤگے تو حیانہیں آئے گی؟''

'' سچ کہتے ہیں، پولیس والول کی دوتی اچھی نہ دشمنی '' ''اچھا چھوڑ وان گھیے بے محاوروں کو ۔ ذرال سزروشن وشن تھے ۔ ۔ ۔ ۔ م

''اچھا چھوڑ وان گھنے پٹے محاوروں کو۔ ذرااپنے روثن روثن تبھرے سے میر کی کھو پڑی روثن کردو۔''

کچھ دیر تک ہمارے درمیان نوک جھوک ہوئی پھر میں نے نیاسٹریٹ سلگایا اور گہرا کش لیتے ہوئے کہا۔'' بھی بھی ایہا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی ہراس کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑااورسب سے خطرناک آسیب تو'' خوف کا جذبہ' ہوتا ہے جوانسانی ذہن کو اس طرح جکڑتا ہے کہ ہرطرف آسیب ہی آسیب نظر آنے لگتے ہیں۔اگر ہم شروع ہے ان واقعات پرغورکریں تو واقعات کی کڑیوں کو یوں ملایا جا سکتا ہے۔ایک المیلی عورت یعنی زبیده کوایئے گھر کے مجن میں کوئی عجیب شے کھڑی نظر آئی ۔کوئی ہیولا تھا ..... کوئی سایہ تھا یا کچھ اور .... بہر حال زبیدہ کے ڈریے ہوئے ذہن نے اس شے کو ایک بلا کی شکل وے دی یا پھر ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہاس نے جان بوجھ کراییا کیا۔ دونو ں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت رہی ہو۔ بہر حال ، زبیدہ کے سنسنی خیز بیان کے چند ہی گھنٹے بعد اس کا شو ہر بشیراقل ہو گیا۔اس قل کا تذکرہ قرب و جوار میں پھیل کیا۔خوف کی فضا پیدا ہوئی اورلوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح کا ڈرجڑ پکڑ گیا۔ نا خوشگوارا تفاق یہ ہوا کہ اس کے بعد دوسری واردات ہوئی۔ صغراں کی لاش گئے کے کھیت میں یائی گئی۔ مجرم کا کوئی کھوج نہیں ملا ۔لوگوں کے ذہنوں میں جما ہوا ڈر کچھاور بھی شدید ہو گیا۔تمہارا دوست ٔ چا ند بھی انہی لوگوں میں شامل تھا اور اس ماحول کا حصہ تھا ..... میں غلط تو نہیں کہہر ہا؟''

پ میں میں ہے۔ اپنی بات جاری رکھو۔' وہ انگیٹھی کے دونوں جانب پاؤں پھیلاتے ہوئے بولا۔ جانب پاؤں پھیلاتے ہوئے بولا۔

میں نے سگریٹ کا گہراکش لے کرکہا۔'' چاند کے ذہن میں بھی وہی خوف موجود تھا جس نے دوسرے لوگوں کو گھیرر کھا تھا۔ کل جب چاند تاریک سردرات میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو لاشعوری طور پروہ خوف زدہ تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی ممکن ہے کہ کہیں کوئی آہٹ ہوئی ہوریا درخت کا سایہ جموما ہویا چرکسی قبر کی چا دروغیرہ اڑ کر چاند کی طرف آئی ہو۔ بہر حال اس قتم کا کوئی بھی واقعہ ہوسکتا ہے۔ پہلے سے ڈرا ہوا چاند کچھاور ڈرگیا اور

دوڑ پڑا۔اس کاجسم تنومند ہے۔ابیا شخص تاریکی میں اور خوف کے عالم میں زیادہ دور تک نہیں دوڑ سکتا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے اسے شوکر لگی اور وہ فیض کے مویشیوں کے پاس اوئد ھے منہ گر گیا۔''

اومد سے میں نے ایک لمحہ تو قف کیا اور شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''لیکن میں ایک لمحہ ایک لمحہ اور شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پُر اسرار سایہ واقعی چاند کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اسے نقصان بھی پہنچا نا چاہتا تھا تو پھر چاند کوزمین بوس چھوڑ کر واپس کیوں چلا گیا۔ اس نے چاند پر جملہ کیوں نہیں کیا؟''

چیں پر سمیدی ہے۔ ''اس کی وجہ طفیل احمد رہا ہوگا۔وہ چاند کا شور س کر جاگ گیا تھا۔ حملہ آور نے جب ایک کے بجائے دوبندے دکیھے تو واپس چلا گیا۔''

بیت بہت بہت ہے۔ ''تم نے چاند کے بیان پرزیادہ غور نہیں کیا۔'' میں نے کہا۔'' چاند کا کہنا ہے کہ طفیل جاگئے کے بعد فور آہی بھاگ کھڑا ہوا تھا۔''

''لین طفیل نے تو کہا ہے کہ اس نے جاند کو گرتے دیکھا تھا اور پھراس کے پیچھے ہولے کو بھی دیکھا تھا۔ بعد میں اس نے ہیو لے کولاکارنے کی کوشش بھی کی تھی۔'' ''طفیل اور جاند کے بیان میں تضاد ہے محترم انسپٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ تم

طفیل کوتھوڑ اسا مزید کریدو۔''

تقریباً آدھ گھٹے بعد طفیل نامی وہ کارندہ پھر شوکت کے سامنے تھا۔اس مرتبہ شوکت نے اس کے ساتھ اونگی نے اس کے ساتھ اونگی بنائی ہے۔ اس کے ساتھ اونگی ہیں مارنی جو کچھ بھی تم نے دیکھایا سا ہے، مجھے صاف صاف بناؤ۔ایک لفظ کی کی بیشی نہیں ہونی چا ہے۔ساہے؟ایک لفظ کی کی بیشی بھی نہیں!''

طفیل نے خشک ہونٹوں پرزبان پھیری۔'' مائی باپ! میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گامم.....میراکوئی فائدہ نہیں جی اس میں۔''

'' چاند کا کہنا ہے کہ تم چار پائی سے اٹھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جب کہ تم کہتے ہو، تم وہیں رکے رہے۔ تم نے چاند کے پیچھے آنے والے کودیکھا ۔۔۔۔۔اوراسے للکارا کھیں،

کھو دیر تک طفیل نے اپنے پہلے بیان کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن شوکت بڑی سخت زبان بول رہا تھا۔ جلد ہی طفیل نے ہار مان کی اوراس کے ساتھ ہی ہے جسی مان لیا کہ اس نے غلط بیان کی ہے۔ اس نے چاندصا حب کے پیچھے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا۔ ''میں جب جاگا تو چاندصا حب بھا گے ہوئے میری طرف آرہے تھے۔ ان کے منہ سے دری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں پھروہ بیلوں کی کھر لی کے پاس آ کر گر گئے۔ مجھے ان کے پیچھے کوئی شے نظر نہیں آئی۔ بس میں نے اندازہ لگایا کہ اگروہ ڈر کر بھا گے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی شے نظر نہیں آئی۔ بس میں نے اندازہ لگایا کہ اگروہ ڈر کر بھا گے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ نہ بچھے تو ہوگا۔''

شوکت نے طفیلے سے پھم زیرسوال جواب کیے اس کے بعداسے واپس بھیج دیا۔

اس کے جانے کے بعد ہم دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے۔ طفیل کے نئے بیان سے ان خیالات کی تائید ہوتی تھی جو ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے شوکت کے سامنے بیان کیے تھے۔ بعض اوقات بے جاخو ف انسانی ذبن کواس طرح جکڑتا ہے کہ وہ بے وجود چیزوں کو دیکھنے اور سننے لگتا ہے۔ یہ میں ممکن ہے کہ کل رات جاند کے ساتھ جو پچھ ہواوہ وا ہے کے وااور پچھ نہ ہو۔ قبرستان سے گزرتے وقت اس کے ڈرے ہوئے ذبن نے تاریکی کے بردے پر پچھاشکال بنائی ہوں اور اسے سریٹ بھاگئے پر مجود کردیا ہو۔

☆=====☆=====☆

یہ اگلی شام کا واقعہ ہے۔ شوکت نے مجھے بتایا کہ چوہدری ارباب نے ہم دونوں کی میں مام کا واقعہ ہے۔ شوکت نے بتایا کہ کام سے فارغ ہوکر آٹھ جے کے قریب چوہدری کی حولی میں جائیں گے۔

یں جب یں ہے۔ ''یار! میراجانا کیاضروری ہے؟'' میں نے جماہی لیتے ہوئے کہا۔ ''اوئے کھوتے! چو ہدری تیری شان ہی تو بڑھانا جاہ رہا ہے۔اسے پتا ہے کہ تُو

یرا ویایار -''میں جانتا ہوں شوکے، یہ چوہدری اور زمیں دارلوگ کسی کی عزت افزائی نہیں
''میں جانتا ہوں شوکے، یہ چوہدری اور زمیں دارلوگ کسی کی عزت افزائی نہیں
کرتے ۔ یہ بس اپنے نمبر بناتے ہیں اور اپنے رہتے سید ھے کرتے ہیں۔'

''بات تو تہماری ٹھیک ہے۔ بھی جھے لگتا ہے کہ چو ہدری بہت گہرابندہ ہے۔ یہ عام چو ہدری بہت گہرابندہ ہے۔ یہ عام چو ہدریوں کی طرح گر جتابر ستانہیں ہے اور جولوگ گر جتے برستے نہیں وہ خاموثی سے برس بھی جاتے ہیں۔ میں نے .....'وہ کہتے کہتے خاموش ہوگیا۔

ی جائے ہیں۔ یں لے ..... وہ ہے ہے جا 'رں ہو' ''یار اہم جانتے ہو کہ مجھےا دھوری بات سے چڑ ہے!''میں نے کہا۔ ''اورتم بھی جانتے ہو کہ میں نے تم ہے بھی ادھوری بات نہیں کی۔''

'' تو پھراب کیون کرر ہے ہو؟'' '' کوئی خاص بات نہیں تھی یار .....''

'' چلوجو'' عام'' ہے وہی بتا دو۔''

شوکت نے گہری سانس لی اور بولا۔''کیوں نہیں۔بس کل مجھے ایک ہلکا ساشک مواتھا۔ چاند کے زخمی ہونے کے بعد میں چوہدری کی حویلی میں گاڑی لینے کے لیے گیا تھا۔ میری دستک پر چوہدری کے ایک کارندے نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور سلام

کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ عالمگیر کو بلائے۔ کارندہ عالمگیر (لیعنی چو ہدری کے بیٹے) کو بلانے چلا گیا۔ میں ڈیوڑھی میں ہی کھڑار ہا۔اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ مجھے حویلی کے اندر چئے اندر سے کسی کے چیخے کی آ واز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی عورت کسی بند کمرے کے اندر چئے رہی ہے۔ اس وقت چاند کی پریشانی تھی اور بہت جلدی بھی تھی۔ میں ان آ واز وں پرزیادہ غور نہیں کر سکا۔ ہوسکتا ہے کہ یہ کسی عورت کے بجائے بیچ کی آ واز ہو۔ میں اس بارے میں عالمگیر سے بو چھے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن پھر جلدی میں سے بات بھی ذہن سے نکل گئی۔ میں عالمگیر کودیکھا تو پھر سے بیوا قعہ ذہن میں آ گیا۔

ہماری باتوں کے دوران میں ہی گاڑی کے انجن کا شورسنائی دیا۔اس گاؤں میں دو ہماری باتوں کے دوران میں ہی گاڑی کے انجن کا شورسنائی دیا۔اس گاؤں میں دو ہی گاڑیاں تھیں۔ایک شوکت والی گھٹارا جیپ سسہ دوسری چو ہدری کے انگریزوں کی شیور لیٹ کار ہی ہوئی تھانے کے صحن میں کھڑی تھی۔ بیدائگریزوں کی شیور لیٹ کار ہی ہوگئی تھی ۔وہ دھول اڑاتی ہوئی تھانے کے میں سامنے سے گزری اور حویلی کی طرف چلی گئی۔ مجھے خوب روسلویا یا د آگئی اور اس کے ساتھ ہی کوننج کے شکار کا وہ واقعہ بھی یا د آگیا جودودن پہلے سے سویرے پیش آیا تھا۔

میں اور شوکت کچھ دیر تک چوہدریوں اور ان کے مہمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ای دوران میں سرقہ بالجبر کا ایک کیس تھانے میں آگیا اور شوکت اپنے سائل کی طرف متوجہ ہوگیا۔

شام ساڑھے آتھ بجے کے قریب ہم چوہدری ارباب کی حویلی میں پہنچے۔ یہ نیم پختہ حویلی این اونچی دیواروں، برجیوں اور رنگ دارشیشوں کے ساتھ گاؤں میں سب سے نمایاں نظر آتی تھی۔ پورے گاؤں کی طرح حویلی کے اردگر دبھی ایک پُر اندیش خاموثی طاری تھی۔ حویلی کے اندر طاری تھی۔ حویلی کے اندر داشل ہوئے تو رونق نظر آئی۔ حویلی کی اندرونی آرائش اور سجاوٹ باہر سے بڑھ کرتھی۔ چوہدری کے بیٹے عالمگیر نے تپاک سے استقبال کیا اور اندروسیج وعریض بیٹھک میں لے جوہدری کے بیاں وہ تینوں انگر پزموجود تھے جن سے دودن پہلے کھیتوں میں ملاقات ہوئی تھی۔ یاہ جیس سلویا بھی موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی نگاہیں ملیں۔ جھے اس کی

نیگوں آتھوں میں شناسائی کی چمک نظر آئی۔ چو ہدری ارباب کے علاوہ ایک مقامی فیکاری بھی بیٹھک میں موجود تھا۔ اس کا نام بعد میں رازی جان معلوم ہوا۔ وہ بختہ رنگ اور درمیانی عمر کا شخص تھا۔ چو ہدری ارباب حسب معمول سفید براق دھوتی کرتے میں اور درمیانی عمر کا شخص تھا۔ چو ہدری ارباب حسب معمول سفید براق دھوتی کرتے میں ملبوں تھا۔ سر پر او نچے شملے والی گیڑی تھی۔ چو ہدری کے سرخ وسپید چرے پر تمازت محسوں ہورہی تھی۔ جلد ہی اندازہ ہوگیا کہ بیشراب کی تمازت ہے۔ الکھل کی بو چاروں طرف محسوں ہورہی تھی۔ ایک گوشے میں تیائی پر مینا و ساغر دکھائی دے رہے تھے۔ طرف محسوں ہورہی تھی۔ ایک گوشے میں تیائی پر مینا و ساغر دکھائی دے رہے تھے۔ دراصل یہاں شراب و کباب اور رقص وسرور کی بے تکلف محفل جی ہوئی تھی۔

ررائص بہال سراب و تباب وروں کو سروری بسب ورائص بہال سراتعارف ہو چکا تھا۔
سب نے ہمیں خوش دلی ہے ویکلم کہا۔انگریز صاحبان سے میراتعارف ہو چکا تھا۔
عالمگیر نے بے تکلفی سے جانی واکر کی بوتل میری طرف بوھائی اور پینے کی دعوت دی۔
میں نے شائنگی ہے انکار کر دیا۔ سلویا اٹھلا کر ہوگی۔

‹ ؛ چلیں ،اس فنکشن میں کوئی توا مارا ساتھی بنا۔''

اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ شراب خانہ خراب سے شوق نہیں فرماتی۔ چوہدری ارباب نے شوکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''یہاں آپ کا ایک ساتھی اور بھی ہے۔''

''یتواوربھی خوثی کا بات ہے۔''سلویا نے اپناسراو پرینچے ہلایا۔ ہم ہلکی پھلکی گفتگو کرنے گئے لیکن گفتگو کا رخ بہت جلد باغ پور کے تشویش ناک حالات کی طرف مز گیا۔ چاند کے زخمی ہونے کا ذکر بھی ہوااور اس خوف و ہراس پر بھی بات ہوئی جوعام لوگوں میں پھیل رہاتھا۔

میں اس سارے معاملے کے حوالے سے چوہدری کے اگریز مہمانوں کی رائے جانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ معاملات کو بڑی باریک بنی سے دیکھتے ہیں اور بھی بھی بڑے پتے کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ تو الیا نہیں ہوتا لیکن بھی بھی الیا ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اگریزوں میں جیکب اور ہارڈی دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے حکیب بڑا تھا۔ اس کی صحت اچھی تھی ور نہ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر چالیس میال سے اور پی بھی۔ اس کے سرخ وسپید چہرے سے امارت اور آسودگی جھلگتی تھی۔ اس

کی گھنی بھنویں اور نہایت سنجیدہ چبرہ اس کے تجربے اور اس کی قوت برداشت کو ظاہر کا تھا۔ دور وز پہلے کنویں پر ہونے والی گفتگو کے دوران میں مجھے پتا چلاتھا کہ جیکب لندن کسی کمپنی میں جھے دار ہے اور اس کمپنی کا تعلق لوگوں کو تفر تک وغیرہ فراہم کرنے سے ہے آج اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات معلوم ہوئی تھیں۔ وہ اس کمپنی میں ایک چوتھائی شیئر ہولڈر تھا۔ جیکب کا چھوٹا بھائی ہارڈی اس کے معاون کے طور پر کام کرتا تھا۔

اس سے پہلے کہ میں جیکب سے بات کرتا، وہ پائپ کائش لیتے ہوئے خود ہی بوا اٹھا۔اس نے انگریزی میں کہا۔''یہاں عجیب واقعات ہوئے ہیں۔لوگ ڈرے ہو۔ ہیں۔ تجی بات ہے کہ میں نے آج تک الیمی سراسیمگی کی حالت نہیں دیکھی، لوگ الیم با تیں کررہے ہیں جن پریقین کرنا مشکل ہے مگر وہ اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ رو گئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔چیثم دیدگواہوں نے حملہ آور کا جو طیہ بیان کیا ہے وہ نا قابل یقیر، ہے لیکن ان کا اصرارہے کہ وہ وہ ہی بیان کررہے ہیں جوانہوں نے دیکھا ہے۔''

سلویاا پنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کر کے بولی۔'' چوہدری صاحب ..... ہام کا خیال ہے کہ آپ کوزیادہ ویر ہمارامہمان داری نائیس کرنا پڑ میں گے۔''

چوہدری کی سمجھ میں شایدیہ بات نہیں آئی لیکن میں اور شوکت مسکرادیے۔سلویا کا مطلب تھا کہ موجودہ حالات سے وہ چاروں بھی خوف زدہ ہیں اور باغ پورسے واپس جانا چاہتے ہیں۔

میں نے جیک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''مسٹر جیکب! آپ نے موجودہ حالات کے حوالے سے کیا متیجہ نکالا ہے .....''

ابھی میراسوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ جیکب بول اٹھا۔'' ایڈیٹر صاحب! اس قتم کے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے ایک ہی طرح کی وار داتیں ہوتی ہیں اورلوگ جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ چند ماہ پہلے ایٹ لندن میں بھی اس طرح ایک سیریل کانگ ہوئی تھی اور قاتل گرفتار نہیں ہوسکا تھا۔ اس واقعے نے بھی کافی سراسیمگی کیھیلائی تھی۔''

اس نے پائپ کی را کہ جھاڑتے ہوئے تمباکو کی تھیلی نکالی اور بات جاری رکھتے

ہوئے شنہ انگریزی میں بولا۔ '' میں ذاتی طور پرحقیقت پیند شخص ہوں کیکن کوئی بھی اس طرح کے معاطع میں حتی رائے نہیں دے سکتا۔ جادواور بپنا ٹزم وغیرہ الیمی چیزیں ہیں جن کااعتراف اب سائنس بھی کرنے لگی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت پچھالیا ہے جوآپ اور ہم جیسے لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مغرب میں بھی آسیب، ارواح اور جادو وغیرہ کے بارے میں سنجیدہ قتم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ بہت پچھ کہااور لکھا جارہا ہے۔''

کے بارے یں جیرہ ہاں یں اربی یاں۔۔۔۔ ''آپ کہنا جا ہ رہے ہیں کہ باغ پور میں پیش آنے والے واقعات کا کوئی غیر مرئی پہلو ہوسکتا ہے؟'' میں نے یوچھا۔

''سوری جناب!'' جیکب نے نفی سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' میں یہاں کے حالات کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں اورالیں پوزیشن میں ہر گرنہیں ہوں کہ کوئی واضح رائے قائم کرسکوں۔ بہر حال بیسارامعا ملہ دلچسہ پر اور توجہ طلب ہے۔''

سلویا بولی۔''ہام کوتو لگ رہا ہے ایڈ پیر صاحب! کہ ہام پاکستان کے بجائے کہیں افریقا میں ہے۔ وہاں میجک اور گھوسٹ وغیرہ کا بہت چرچا رہتا ہے۔ لاسٹ ایئر میں تنزانیہ میں تھی۔ اسمتھ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہام نے وہاں بلیک میجک کا بہت ساکر شمہ و کھا۔''

گفتگو کے دوران میں اچا تک میری نظر بیٹھک کے ادھ کھلے دروازے سے گز رکر ایک چہرے پر پڑی۔ یہ بابے صادق کا چہرہ تھا۔ باغ پور کا وہی سرخ وسپیداور ہر دل عزیز بوڑھا جس کی ٹانگوں میں جوانوں جیسی طاقت تھی اور جس نے بے خبری میں سلویا کو کھیت میں گرا کرخوب رگڑے دیے تھے۔

جونمی میری نظر پڑی بابا صادق فوراً دروازے سے ہٹ گیا۔ اب وہاں مخمل کے لہراتے ہوئے پردے کے سوا کچھٹیں تھا۔ بابے صادق کا انداز مجھے چونکا گیا۔ میں جانتا تھا کہ بابا صادق ایک بھلا آ دمی ہے۔ وہ چوہدری ارباب کا ملازم تھا اور یہاں حویلی میں اس کا پایا جانا قابلِ فہم تھا، پھر بھی بابے گا انداز غور طلب محسوس ہور ہاتھا۔

کھانا آنے والا تھا۔ دسترخوان بچھایا جا رہا تھا۔ تلے ہوئے گوشت اور باسمتی چاول کی خوشبواطراف میں پھیلی ہوئی تھی، میں ہاتھ دھونے کے بہانے بیٹھک سے اٹھ

آیا، پھر تیزی ہے گھوم کر بیرونی درواز ہے کی طرف گیا۔ بابا صادق ای طرف گیا تھالیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آر ہاتھا۔ ڈیوڑھی میں چو ہدری کا ایک مسلح کارندہ پھا ٹک کی طرف رخ کیے کھڑا تھا اور کسی سے باتیں کرر ہاتھا۔

مجھے بابا صادق تو نظر نہیں آیا لیکن یوں باہر نکلنے سے مجھے ایک خاص بات کا پتا ضرور چل گیا۔ حویلی کی ڈیوڑھی میں کھڑی سرخ کار شاید تھوڑی دیر میں کہیں روانہ ہونے والی تھی۔ دراصل جب میں بابے صادق کی تلاش میں نظر دوڑانے کے بعد واپس بیٹھک کی طرف جانے لگا تو اچا تک میری نگاہ سرخ کار کی طرف اٹھ گئے۔ چوہری ارباب کا ایک دراز قد ملازم دورائفلیں اورایک تھر ماس کار میں رکھ رہا تھا۔ تھر ماس میں ظاہر ہے کہ چائے یا کافی وغیرہ ہوگی۔

میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ بیلوگ کہیں شکار وغیرہ پر جارہے ہیں۔اس سے پہلے بھی میں نے انہیں رات کے وقت ہی شکار پر دیکھا تھا۔ بہر حال بیصورت حال غور طلب بھی تھی۔ باغ پوراورار دگر دیے علاقے میں خوف و ہراس کی فضاتی ہوئی تھی۔ لوگ سر شام ہی گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ایسے ماحول میں شکاراور تفریح کے لیے نکانا کچھ عجیب سالگاتھا۔

میں کس سے کوئی سوال کے بغیر بیٹھک میں واپس آگیا۔ یہاں ملازم کھانا چن چکے سے۔ بڑا پُر تکلف مینو تھا۔ بھٹی ہوئی بیا نہیں، روسٹ کی ہوئی مرغیاں اور طخیں اور دریا کی روہو مجھلی ، ترکنڈ امچھلی کے بیس کے قتلے، بریانی، پراٹھے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ سویٹ ڈش کے طور پر گڑ کے امپیش چاول تھے۔ ان میں بادام، پستہ اور سیمش وغیرہ ڈالے گئے تھے۔ انگریز مہمانوں کے آگے شراب اور اس کے لواز مات بھی سجائے گئے شھے۔

کھانے کے دوران میں ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی ۔سلویا مجھ سے نخاطب ہوئی اور میرے پروفیشن کے حوالے سے سوالات کرتی رہی ۔کھانے کے بعد بھی باہمی دلچیسی کے امور پر بات ہوتی رہی ۔ میں انظار ہی کرتار ہاکہ چو ہدری ارباب علی یا اس کے مہما نوں کی طرف سے کوئی بتائے گاکہ وہ لوگ ڈنر کے بعد کہاں روانہ ہور ہے ہیں لیکن ان میں

ے سی نے اس موضوع پرزبان نہیں کھولی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اس بات کو جان ہو جھ کر گول سے ہوئے ہیں۔ پتانہیں کیوں ،ان کا بیرویہ مجھے شک میں مبتلا کرر ہاتھا۔

کھانے کے بعدہم ساتھ والے ہال کمرے میں آبیٹھے۔ یہاں سرخ قالین تھااور چاروں طرف گاؤ تکھے گئے تھے۔ شوکت نے آ تکھوں آ تکھوں میں جھے معنی خیز اشارہ کیا۔ شوکت کا اندازہ درست تھا۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے دو چارمنٹ ہی ہوئے تھے کہا یک خوش جمال، نو خیز ، رقاصہ چھم سے اندر آ گئی۔ ساتھ میں دو چارسازند ہے بھی تھے۔ ذرا ہی درید میں نو خیز رقاصہ کاجسم سازوں کی سنگت میں نگا ہوں کے سامنے بجلیاں گرانے لگا۔ وہ شخت مردی میں بھی باریک اور ناکانی لباس پہنے ہوئے تھی۔ لباس کے اندر سے بھی اس کے جسم کی گلابی رنگت نمایاں تھی۔ گریبان بہت کشادہ تھا اور وہ اس کشادگی کو رقص کے دوران برے ناطاطریقے سے استعال کر رہی تھی۔ انگریز حضرات بھی لطف اندوز ہور ہے تھے لیکن برے ناطاطریقے سے استعال کر رہی تھی۔ انگریز حضرات بھی لطف اندوز ہور ہے تھے لیکن میں نے سلویا سے جبرے پر شجیدگی اور بیزاری کے آثار دیکھے۔ تا ہم اس بیجان خیز رقص میں نواز نے حاضرین کوایک خوبصورت لوک دھن سائی۔ اس دھن کو سلویا سمیت سارے مہمانوں نے پہند کیا۔ بلکہ دوبارہ سنا۔ یہ دھن اس طرز پر تھی جس پر میروارث شاہ پر دھی جاتی ہے۔

بانسری نواز کی پرفارمنس کے دوران میں ہی جیت پرایک کھٹکا ساسنائی دیا پھردھم کہ آواز چندمر تبدآئی ۔ میں نے دیکھا کہ چو ہدری ارباب کے چہرے پررنگ ساآکر گزرگیا ہے۔ان کحول میں چھوٹا چو ہدری یعنی عالمگیر بھی ایک دم مضطرب دکھائی دیا۔ایک لخطے کے لیے باپ بیٹے کی نگاہ ملی پھر عالمگیر تیز قدموں سے باہرنکل گیا۔میرے علاوہ شاید کمی نے بھی یہ صورت حال نوٹ نہیں کی تھی۔ دیگر حاضرین کے علاوہ شوکت کی ساری توجبھی بانسری نواز کی طرف تھی۔ عالمگیر کے باہر جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد آواز آٹا بند ہوگئی۔

دات تقریباً گیارہ بجے میمفل اختیام کو پینی۔ ہم چوہدری ارباب اور اس کے مہمانوں سے اجازت کے کرحویلی سے نکل آئے۔ عالمگیر ہمیں بھا ٹک تک چھوڑنے آیا۔ ہمارارخ اب گھرکی طرف تھا۔ گلی دور تک تاریک اور سنسان تھی۔ نخ بستہ سردی نے ہر

شے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہمارے معدول میں گر ما گرم مچھلی تھی شایدای لیے سردی کچھ کم محسوس ہورہی تھی ۔کہیں پاس ہی ہے تھیکری پہرے والوں کی صداسانی دے رہی تھی .... جاگدے رہنا .....خبر دار ..... جاگدے رہنا بھائیو!

میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔''شوکے یار! جھے کچھ گڑ بڑلگ رہی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آج رات چو ہدری اوراس کے مہمان پھر کہیں نکل رہے ہیں .....'' ''کیا مطلب ہے؟''

میں نے شوکت کو بتایا کہ کس طرح میں ہاتھ دھونے کے بہانے باہر ڈیوڑھی کی طرف گیا تھااور کس طرح وہاں میں نے سرخ کارکو تیاری کی حالت میں دیکھا۔ ''لیکن چوہدری یا عالمگیرنے ہم ہے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔''

'' یہی بات غور کرنے والی ہے ۔ انہوں نے دنیا جہان کی با تیں کی ہیں لیکن ینہیں ہتایا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ۔''

پھر میں نے شوکت کوان آ ہٹوں کے بارے میں بھی بتایا جو جیت کی طرف ہے آئی تھیں اور جنہیں سننے کے بعد عالمگیر فٹا فٹ باہر نکل گیا تھا۔ یہ کوئی الیی غیر معمولی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی موجودہ صورتِ حال میں اس پرغور کرنا پڑر ہاتھا۔ شوکت نے بتایا کہ اس نے بھی حجیت ہے ابھرنے والی مدھم آوازیں تن تھیں۔

'' یارشوکت! کیوں نہ دیکھا جائے کہ بیلاگ کہاں جاتے ہیں؟'' ''اگر چو ہدری کو پتا چل گیا تو ہروا بدخن ہو جائے گا۔''

'' بھی ! موجودہ حالات میں گشت پر رہنا تمہاری ذیے داری ہے۔ بید ذیے داری نبھاتے ہوئے تم کسی بھی وقت ،کہیں بھی یائے جائےتے ہو۔''

لگتا تھا کہ میری بات شوکت کے دل کو گلی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود بھی ای انداز سے سوچ رہا ہو۔ہم دونوں کی سوچ اکثر مل جاتی تھی ۔

گھر کی طرف جاتے جاتے شوکت نے اپنارخ تھانے کی طرف موڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے میرامشورہ قبول کرلیا ہے۔ایک تبلی گلی سے گزر کر ہم اس کشادہ رائے پہنچ گئے جس پرتھاناوا قع تھا۔اندر کے دو کمروں میں لاٹین کی مدھم روثنی جھلک د کھار ہی

تھی۔ دوسنتری کمبل کیلئے آگ جلائے بیرونی دروازے کے پاس ہی ایک چھرکے یئے بیٹے بیٹے تھے۔ اے ایس آئی نذیر رات کی ڈیوٹی پرموجود تھا۔ پہاڑ جیسی رات گزار نے کے بیٹے تھے۔ اے ایس آئی ٹھی تھی، ایک ٹرانز سٹر ریڈیو تھا، اور باسی اخبار تھا۔ شوکت کو اچا تک تھانے میں دیکھ کروہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور سلیوٹ کیا۔ "

د' خیریت تو ہے جناب؟''

'' خیریت ہی ہے۔ تم مشکی اور چتکبرے پر کاٹھی ڈالو۔ ہم نے کہیں جانا ہے۔'' ''لیکن اس وقت جناب!''نذیر نے قدرے حیرت سے کہا۔

' ہاں ای وقت .....تم گھوڑے تیار کرو۔' شوکت نے تحکم آ میز کہے میں کہا۔ گھڑ سواری میرا بھی پندیدہ مشغلہ تھا۔ میں لا ہور میں بھی کسی نہ کی طوریہ شوق پورا کرلیا کرتا تھا۔ ہم نذیر کی د ہکائی ہوئی انگیٹھی کے پاس بیٹھ گئے ۔ہم دونوں خاموش تھے لیکن ذہن میں ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے۔ کیا واقعی چو ہدری ارباب علی اور اس کا نگریز مہمان کوئی خاص بات چھپار ہے ہیں؟ کیا باغ پور میں ہونے والے پدر پ حادثات اور ان مہمانوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟

دوروز پہلے شوکت نے حویلی کے اندر سے جونسوانی چینیں سی تھیں وہ بھی ابھی تک ایک معما تھیں۔ کیا خویلی کے اندر کسی کوجس بے جامیں رکھا گیا تھا؟ آج حجت پر سے انجر نے والی آوازیں من کرچو ہدری اور اس کا بیٹا کیوں چو نکے تھے؟ اس قتم کے کئی سوال ذہن میں کلبلار ہے تھے۔

آج چوہدری کے مہمان مسٹر جیکب کی ہاتیں میں نے بڑے دھیان سے تی تھیں اور سی جانے کی کوشش کی تھی کہ جیکب بین السطور کیا کہہ رہا ہے۔ مغربی مما لک کے باشندوں کو اکثر روثن خیال اور حقیقت پسندسمجھا جاتا ہے مگر جیکب نے باغ پور کے حالات کے بارے میں جس می گفتگو کی تھی وہ حقیقت پسندی ہے ہٹ کرتھی۔اس کی باتوں ہے اندازہ ہوتا تھا کہوہ بھی ان واقعات کو پُر اسرار اور نا قابلِ فہم قرار دے رہا ہے۔ کیا واقعی وہ ایساسمجھ رہاتی ایک بھر ہماری المجھن کو مزید بڑھا نا چا ہتا تھا۔

ابھی میں شوکت سے پچھے کہنے ہی والا تھا کہ وہ بول اٹھا۔" مجھے تو گورا صاحب

(جیکب) کی باتوں ہے ایبالگا ہے کہ وہ ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ سمجھارہے تھے کہ یقل کی سیدھی سادی واردا تیں نہیں ہیں۔ان کے چیچے کوئی الیی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔اور جوہمیں نانی پڑنانی یاد دلاسکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے۔ہمشکل سے اتنے ہی اُلونظر آتے ہیں۔''

''اپنے بارے میں تو مجھے تیلی ہے کہ میں ایسا نظر نہیں آتا، لیکن تم دیہاتی تھانوں میں رہ کر پچھ بدھوسے ضرور لگنے لگے ہو۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اگروہ گورا باندرہمیں واقعی بنانے کی کوشش کررہا تھا تو پھرسوچنے کی بات ہے کہ وہ الیا کیوں کررہا تھا۔ کیا وہ صرف شغل کررہا تھایا اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا۔ یہ بات محملے ہے کہ خطیک ہے کہ زیادہ تر دیباتی کمزورعقیدے کا مظاہرہ کررہے ہیں لیکن ان میں بھی جو سمجھدار ہیں وہ ان اونگی ہونگی باتوں پریقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوخون ہوئے ہیں۔ دوجیتے جاگتے انسان مارے گئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یارا!''

'' دیکھیے ،آگے آگے ہوتا ہے کیا؟''میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔

ای دوران میں دوگھوڑ ہے تھانے کے صحن میں پہنچ گئے۔ ایک مشکی رنگ کا، دوسر چتکبرا تھا۔ دونوں پرزینیں کسی ہوئی تھیں۔ میں نے چتکبر ہے گھوڑ ہے کو تھیکی دی اورا لا پر سوار ہو کر دیکھا۔ شوکت کے کان مسلسل باہر سے آنے والی آ وازوں پر لگے ہوئے سے ۔ حویلی یہاں سے بہت دورنہیں تھی۔ ہمیں پتا تھا کہ جو نہی سرخ کارا شارٹ ہو کر گل میں پینچی ہمیں اس کی آ واز سائی دے جائے گی کار کی آ واز سنتے ہی ہمیں بھی فورا سوار ہو کر تھانے کے اماطے سے نکل جانا تھا۔

شوکت نے اے ایس آئی نذیر ہے کہا کہ وہ حوالدار فداحسین کوگلی میں بھیج دے تا کہ جونہی سرخ کارحویلی ہے نکلے وہ ہمیں اطلاع دے دے۔

نذیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' جناب فداحسین تو چار بجے ہی گھر چلا گیا تھا۔ات سردی کے ساتھ بخار ہور ہاتھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہانہ بنار ہاتھا۔بس وہ ڈرا ہوا ہے۔'' نذیر نے ہیڈ کانشیبل شمشاد کو ہا ہر بھیج دیا .....اور مزید احتیاط کے طور پرخود بھی گل میں ٹہلنے فکل گیا۔ شوکت نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا اور آنگیٹھی کی ایک جلتی

لک<sub>ڑی سے</sub>سگریٹ سلگا کر بولا۔'' وہ میم بڑےغور سے دیکھر ہی تھی تیری طرف .....لگتا ہے <sub>کہ ا</sub>س دن کے واقعے کا اس پر کافی اثر ہوا ہے۔''

''کس واقعے کی بات کررہے ہو؟''

''زیادہ جھولے بادشاہ نہ بنو۔تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ کھیتوں میں میم جب باب صادق سے ڈرکر بھا گی تھی تو'' ٹھاہ'' کر کے تمہارے سینے ہے آ گئی تھی۔ بلکہ لیٹ ہی گئی تھ ''

> ''بروی حسرت نیک رہی ہے تمہارے لہج سے۔'' میں نے کہا۔ ''نہیں یار، میں تو تمہاری قسمت پررشک کررہا ہوں۔''

''اس طرح کارشک کرنا ہے تو پھر بابے صادق پر کرو۔ اس'' جوان بڈھے'' نے بے چاری کو نیچے گرایا۔ اس کو قابو کیا اور اچھے خاصے رگڑ ہے بھی دیے۔ جھے تو لگتا ہے کہ بابا اندر سے بڑی پہنچی ہوئی شے ہے۔ سلویا کومٹی میں رگید نے کے بعد جب وہ بری طرح لتھڑگئی تو پھروہ بڑے'' وق وشوق'' سے اس کی پینٹ چھاڑنے لگا۔''

شاید ابھی ہم اس بارے میں مزید گفتگو کرتے لیکن اسی دوران میں گلی کے آخری سرے پرانجن کا مدھم شور سنائی دیا۔اے ایس آئی نذیر تیزی سے اندر آیا اوراس نے بتایا کہ گاڑی حویلی نے نکل رہی ہے۔

شوکت نے اپنا ہولسر تقیقیا کے ریوالور کی موجودگی کا اندازہ کیا، پھر اچھل کر گوڑے پرسوار ہوگیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ پچھ ہی دیر بعد ہم گاؤں کی تاریک گلی میں نخ بستہ سردی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دور فاصلے پر کارکی عقبی لال بتیاں نظر آرہی تھیں۔ ہمیں ان بچکو لے کھاتی بتیوں کونگاہ میں رکھنا تھا اور ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرنا تھی۔ میں ان بچکو لے کھاتی بتیوں کونگاہ میں رکھنا تھا اور ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرنا تھی۔

مجھے انداز ہنہیں تھا کہ گھوڑوں پر سرخ کار کا تعاقب اتنا آسان ثابت ہوگا۔ دراصل راستہ کچااور نا ہموار تھا۔گاؤں کی گلیوں سے نکلنے کے بعد بھی کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں ہو سکی ۔ہم محفوظ فاصلہ رکھ کر باآسانی کار کا تعاقب کرتے رہے۔گھوڑے اچھی طرح سموھائے ہوئے تھے اور اونچے نیچے تاریک راستے پر چلنے کا خاطر خواہ تجربدر کھتے تھے۔

گاؤں سے تقریباً ایک میل باہر آنے کے بعد ایک عمارت کے آثار نظر آئے۔
دراصل میگاؤں کا پرانا اسکول تھا۔ چند سال پہلے سیلا ب کی وجہ سے اس اسکول کی عمارت
کوشد یدنقصان پہنچا تھا۔ اس نقصان کے بعد ٹوٹی ہوئی دیواروں اور بیٹھی ہوئی چھتوں کے
درمیان درس و تدریس کا سلسلہ کسی نہ کسی طور جاری رہا تھا مگر پھر دوڑ ھائی سال مزید
گزرنے کے بعد می عمارت بالکل کھنڈر بن گئی تھی۔ اب نیااسکول گاؤں کے بالکل قریب
واقع تھا۔

جلد ہی ہمیں اندازہ ہوگیا کہ کار کارخ اسکول کے گھنڈر کی طرف ہے۔ ہماری تو تع کے عین مطابق گھنڈر کے قریب پہنچ کر کاررک گئی۔ یہاں تین اطراف میں خودروجھاڑیاں تھیں ، ایک طرف گھیت تھے۔ ہم نے بھی گھوڑے محفوظ فاصلے پرروک دیے ..... اور پھر پچھ دیر تک انتظار کے بعدانہیں درختوں سے باندھ دیا۔

گاڑی کی روشنیاں بچھ گئی تھیں۔ پچھ دیر بعد دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آ وازیں آئیں۔ ثابت ہور ہاتھا کہ کارسواروں کی منزل بہی ہے۔ ہم دونوں پوری طرح چوکس اور حالات کے لیے تیار تھے۔

''میرا خیال ہے کہ جمیں نزدیک جانا چاہیے۔''شوکت نے سرگوش کی ، میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ درختوں کی اوٹ میں چلتے ہم کماد کے چیسات فٹ او نچے کھیت میں پنچ اور پھر مزیدا حقیاط سے کھنڈر کی طرف بڑھنے گئے۔ کھیت میں چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہوتو آواز نمایاں تر ہوجاتی ہے کیکن اس روز چونکہ ہوا چل رہی تھی لہذا ہم آسانی ہے آگے۔ہم نے دیکھا کہ جم آسانی ہے آگے۔ہم نے دیکھا کہ چند ہیو لے بڑے تا طانداز میں شکتہ ممارت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔اس بات میں شبے کی گئے اُنٹی نہیں تھی کہ دیکار سے برآ مدہونے والے افراد ہیں۔

م ہری محفوظ جگہ پر تھے۔ کھنڈر سے نزدیک ہونے کے باوجود ہمارے دیکھے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابرتھا۔ تقریباً سات فٹاو نجی فصل کے درمیان کھڑے ہم اطمینان سے کارسواروں کی حرکات وسکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ ایک مقام پر آ کرتھہر گئے تھے۔ اندازہ ہوا کہ آپس میں صلاح مشورہ کررہے ہیں۔ دراز قد جیکب ان میں

نمایاں نظر آر ہاتھا۔ ایک فربیخص کے کندھے پرجھولتی ہوئی گن بھی دکھائی دی۔ مجھے شک گزرا کہ یہ شکاری رازی جان ہے۔ سلویا بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو پار ہاتھا کہ وہ کہاں ہے۔ بس دوتین باراس کی باریک آ واز ہی میرے کا نوں تک پینچی تھی۔ عجیب سالوچ اور البڑ بن تھااس کی آ واز میں۔

پانہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہ چاہنے کے باوجودسلویا کے بارے میں سوچنے پرمجبور ہور ہا ہوں۔الی بات نہیں تھی کہ میں نے اس سے پہلے کوئی انگریزلڑی ہی نہیں دیکھی تھی لیکن اس بات کا اعتراف کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ عام یوروپین سے بہت مختلف تھی۔اس کے طورا طوار میں مشرقی تھا۔ تھی۔اس کے طورا طوار میں مشرقی تھا۔

اس کیفیت میں اس کے کان سرخ ہوجاتے ہے اور ہلکی نیلی آئکھوں میں نشہ تیر نے لگتا تھا۔ حقیقت سے ہے کہ میرے ذہن سے ابھی تک وہ لحات نکل نہیں سکے تھے، جب وہ اپنے جہم کی تمام تر جولانی اور حشر سامانی کے ساتھ مجھ سے پیوست ہو گئی تھی۔ بعد از ال اس کے جھینینے کا انداز بھی اس کے لمس ہی کی طرح وکش فابت ہوا تھا۔ اب بھی میں تاریکی میں تاریکی میں گئی ہے گئی ہے تاریخ کا نداز بھی اس کے اس کی آواز س با تھا۔ جب بھی میہ آواز ساعت سے نگر اتی تھی۔ دل میں میں گاہے گاہے اس کی آواز س با تھا۔ جب بھی میہ آواز ساعت سے نگر اتی تھی۔ دل میں کھد بدی ہونے لگتی تھی۔

قریبادل منٹ تک ہم ای طرح شخرے ہوئے کھیت میں کھڑے رہے پھرہم نے دیکھا کہ کارسواروں میں سے دوافراد جھک کر چلتے ہوئے مختلف اطراف سے کھنڈر کی طرف بڑھے۔سلویا سمیت باقی تین افراد نہیں نظر آر ہے تھے لیکن بقتی بات تھی کہوہ آس پاس ہی موجود ہیں۔ہم نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے کھنڈر سے باہر ہی پوزیشن لے رکھی ہے۔کھنڈر کی طرف بڑھنے والے دونوں افراد بے صدمخاط نظر آر ہے تھے۔ لگتا تھا کہ ہر فندم چھونک کررکھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ ٹارچوں کے روشن وائرے کھنڈر کی بیرونی دیواروں کے مختلف حصوں کو چکا رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آن دونوں ٹارچ برداروں میں ایک جیکس ہے کچھ دیر تک ٹارچوں کے روشن دائر سے اوھرادھر حرکت کرتے رہے، پھر کھنڈر کے اندر پہنچ کر ہماری نظرون سے اوجھل ہو گئے۔ اورفوں افراد کھنڈر کے اندرداخل ہو گئے تھے۔

سے سمی کو کھانسی یا جھینگ آ جائے تو فورا سے پہلے ہمارا بھانڈ اکھوٹ جائے۔ سائے میں اپنے سانسوں کی آ واز بھی صاف سنائی وے رہی تھی۔ اس سے آ گے بڑھنا ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں تھالبذاو ہیں د بک کر لیٹے رہے۔

☆=====☆=====☆

ایک سامیسا ہمارے سامنے لہرایا اور بڑی احتیاط سے کھنڈر کی طرف چلا گیا۔ غالبًا پیسلویا کے دوساتھیوں میں سے ایک تھا۔ ذرا دیر بعد سلویا کی بیزاری آواز کا نوں میں پڑی۔'' ہارڈی! مجھے بیا چھانہیں لگتا۔ پلیز ، نہ کیا کروا بیا۔''

'' میں نے کیا کر دیا ہے؟'' ہارؤی نے مدھم آ واز میں کہا۔ '' تم جالنتے ہوتم نے کیا، کیا ہے۔'' سلویا کے لہجے میں بدرستور خفگی تھی۔

· ' يعنى مير اباتھ لگا ناجمي تهبيں اچھانہيں لگتا۔''

' ' نہیں لگتا۔'' ہارڈی کوروکھا جواب ملا۔

''تم زیادتی کررہی ہوڈارلنگ!''ہارڈی نے غالبًامکراتے ہوئے کہا تھا۔
''میرابھی یہی خیال ہے۔تہہارے متعلق۔''سلویا نے تر ساجواب دیا۔
اس گفتگو سے صاف پتا چل رہا تھا کہ سلویا اور ہارڈی میں کس قتم کے تعلقات ہیں۔
اس سے پہلے کہ ان دونوں میں مزید گفتگو ہوتی ۔ گھنڈر کی طرف سے ایک نہایت
کرب ناک چینی ہوئی آ واز بلند ہوئی اور سنائے کا سینہ چیرتی چلی گئی۔اس دل دہلا دینے والی آ واز کے ساتھ ہی کسی نے کیے بعد دیگر ہے دو فائر کیے۔سلویا اور ہارڈی دکھائی دیا۔ ہوکر دیا۔ وہ ہمارے بالکل سامنے فصل میں دیکے ہوئے تھے،اب ایک دم بے تاب ہوکر کھڑے۔وہ ہمارے بالکل سامنے فصل میں دیکے ہوئے تھے،اب ایک دم بے تاب ہوکر گھڑے۔ ہوگئے تھے۔اس دوران میں تھری نائے تھری کا ایک فائر اور سنائی دیا۔سلویا کی چہائی ہوئی آ واز کا نوں میں پڑی۔''وہ رہا ۔۔۔۔۔ وہ دیکھو ۔۔۔۔۔ وہ جا رہا ہے۔'' اس کے ماتھ ہی اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ہم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی لیکن جہال ماتھ ہی اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ہم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی لیکن جہال ہم کے ماتھ می اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ہم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی لیکن جہال میں ہم کھڑے سے وہاں سے بچھ دکھائی نہیں دیا۔

'' وہ دیکھو۔لگتا ہے کہ وہ جیکب ہے۔'' شوکت نے میرے کان میں سرگوثی کرتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا۔

'' کوئی لمیا چکرلگ رہاہے۔' میں نے سرگوشی کی۔ شوکت نے ہنکارا بھرا۔اس کا دایاں ہاتھ بے دھیانی میں بار بار ہولسٹر کوچھوتا تھا۔ صبرآ زمالمحاث تھے۔ کڑا کے کی سردی میں جھیکے جھیت کے اندر کھڑے ہمارا ٹانگیں اکڑنے گئی تھیں۔رات کے وقت کھیتوں کے اندر حشرات کا ڈرر ہتا ہے۔ ظاہر۔ کہ ان حشرات میں'' دشمن جاں'' سانپ بھی شامل ہوتا ہے۔اس کے علاوہ بھی گئ تتم \_ ز ہریلے کیڑے، مزاج پُری کاحق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے بیسارے خطرات مول \_ رکھے تھاور نتیج کا انظار کررہے تھے ،اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس پُر اسرار ڈرامے میں ہمارا کر دار کیا ہوسکتا ہے۔ یہ بات تو اب ہم پرتقریباً واضح ہو چکی تھ کہ یہاں کوئی تنگین قتم کا گڑ بڑ گھوٹا لا ہے۔نوے فیصد امکان تھا کہ چوہرری کے انگر مہمان بھی اس گڑ برد گھوٹا لے میں ملوث ہیں۔اب بیرگڑ برد گھوٹالا کس قتم کا تھا؟اس بار\_ میں یقین سے پچھنہیں کہا جا سکتا تھا۔ایک امکان بیجھی تھا کہ اس سارے چکر کا تعلق بشیرے اور صغراں کے قل ہے ہو۔اگر ایسا تھا تو پھریہ معاملہ اور بھی تنگین ہو جاتا تھا۔ مجے چنددن سلے کاوه واقعہره ره کریادآ رہاتھاجب میں نے رات آخری پہر چھوٹے چوہدر اوراس کے انگریز مہمانوں کو کھیتوں میں گھو متے دیکھا تھا۔اس وقت بھی یہی محسوس ہوا أ كەدەلوگ كچھ دھونڈر ہے ہیں ....آخروه كيا دھونڈر ہے تھے؟

''میراخیال ہے کہ نمیں پھھاورآ کے جانا چاہیے۔'' شوکت نے سرگوثی کی۔ ''تو چلو، جب''اوکھلی'' میں سردے لیائے تو پھرڈرکس بات کا۔''

ہم دونوں احتیاط ہے آ گے بڑھنے گئے۔ آخری چندگز کا فاصلہ ہمیں چو پایوں آ طرح چل کر طے کرنا پڑا۔ آخرا کیے جگہ ہم اوند ھے منہ ٹھنڈی ٹھارز مین پرلیٹ گئے ۔ بھگا ہوئی مٹی کی خوشبو، فصل کی خوشبو ہے بغل گیر ہو کر ہمار ہے نھنوں میں گھس رہی تھی۔ د مردانہ آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ بیسلویا کے انگریز ساتھی تھے۔سلویا بھی پاس آ موجودتھی۔ایک باراس نے ہارڈی کا نام لے کر پچھ کہا۔ دوسری مرتبہ وہ دیے ہوئے لیا میں بولی''اف .....میرے یاؤں پر پچھرینگ رہاہے۔''

بيآ وازي ہم سے فقط دس پندرہ گز دورتھیں۔ میں سوچ رہاتھا کہ اگر ہم دونوں میں

یقیناً وہ کمبانز نگا جیکب ہی تھا۔ وہ بھا گنا ہوااسکول کے کھنڈر سے نکلا۔ سرخ ک<sub>ار</sub> پہلے ہی اشارٹ ہو چکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کار میں بھاگ کر بیٹھا۔ کار کچی زمین پر دھول اڑا تی ہوئی تیزی سے دائیں جانب روانہ ہوگئ ۔ کار کی عقبی سرخ بتیاں بری طرح ہمچکو لے کھار ہی تھیں ۔ان ہمچکولوں سے کارکی تیزرفاری کا پتا چلتا تھا۔

ہم دونوں اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ انداز،
ہور ہاتھا کہ سلویا اور ہارڈی بھی کار میں بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کار کافی دورنگل
گئی۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ گھوڑوں تک پہنچتے ، انہیں کھولتے اور کار کے
پیچھے جانے کی کوشش کرتے ۔ کار کی عقبی روشنیاں اب مدھم نظر آر ہی تھیں اور انجن کی آواز
بھی خاصے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ ہم کچھ دیر تک من گن لیتے رہے۔ آس پاس کوئی
آ ہے نہیں تھی۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال لی لیکن اسے روشن نہیں کیا۔ شوکت نے
ریوالور ہولس سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد ہم بڑے دھیے اور محتاط قد موں
سے کھنڈر کی طرف برسے۔

کھنڈر کے اندر پہنچ تو شکتہ عمارتوں کی مخصوص ہو باس نتھنوں میں گھنے گئی۔ ٹوئی پھوٹی دیوار یں اب بھی خاصی بلند تھیں۔ پہوٹی تھیں۔ پہوٹی تھیں۔ پہر خاصی بلند تھیں۔ میں نے ٹارچ جلالی۔ ٹارچ کی روشن کھنڈر کے اندر گردش کرنے لگی اور ہم بڑے چو کئے انداز میں دیواروں کے درمیان گھو منے لگے۔ چھٹی حس کہدر ہی تھی کہ ان دیوارول کے درمیان ضرور پچھنہ چھمعمول سے ہٹ کر ہے۔

اچانک میں نے کار کے انجن کی مدھم آ وازئی۔ میں نے شوکت کوبھی اس طرف متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹارچ بند کر دی۔ ایک دیوار کی اوٹ ہے ہم نے دیکھا تو خدشہ درست نکلا۔ کار کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھیں۔ یقینا یہ وہ سرخ کارتھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آندھی کی رفتار ہے گئی تھی لیکن اب نسبتا دھیمی رفتار ہے واپس آ رہی تھی۔ ڈیڑھ دومنٹ میں کار کھنڈر کے مین سامنے پہنچ گئی۔ انجن آف کر دیا گیا۔ لائٹس بجھا دک گئیں پھر دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آ وازیں آ کئیں۔

ہم اپنی جگہد کے رہے اور محسول کرتے رہے کہ وہ لوگ اِدھراُ دھر گھوم رہے ہیں۔

گاہے گا ہے ان کی د بی د بی آ وازیں بھی ساعت تک پہنچی تھیں۔ سلویا کی گھنگی ہوئی آ واز بھی ساعت تک پہنچی تھیں۔ سلویا کی گھنگی ہوئی آ واز بھی ہی ان میں شامل تھی۔ کم از کم چار ٹار چوں کی روشنیاں گھنڈر کے آس پاس گردش کررہی تھیں۔ جمھے وہ فقرہ یاد تھا جو پچھ دیر پہلے سلویا نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کسی جم وی فقرہ کی طرف اشارہ کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں خبر دار کیا تھا۔ ہم اس بھا گئے والے کو د کیم بی نہیں سکے تھے لیکن قر اس سے بتا چل رہا تھا کہ یہ لوگ می 'بھا گئے والے' کی تلاش میں یہاں پہنچ ہیں۔ وہ کون تھا ؟ اس بارے میں یقین سے پہنچین کہا جا سکتا تھا۔

شوکت نے میرے کان میں سرگوثی کرتے ہوئے کہا۔'' شایدان لوگوں کوشک ہے کہ'' بھا گنے والا'' انہیں چکما دے کر پھرسے کھنڈر میں آگیا ہے۔''

'' میں بھی میں محسوس کررہا ہوں۔'' میں نے کہا'' اوراس کے علاوہ ایک اور بات بھی محسوس کررہا ہوں۔''

''وہ کیا؟''شوکت نے کہا۔ '

''وہ لوگ دوبارہ کھنڈر کےاندرآنے سے کترار ہے ہیں۔'' ''شایدتم ٹھیک کہتے ہو۔''شوکت نے جوابی سرگوثی کی۔ ''کیاارادے ہیں؟''میں نے پوچھا۔

''آ گے آ گے دیکھو ہوتا ہے کیا۔' شوکت نے کہا اور خاموثی ہے اپنی جگہ کھڑا رہا۔

مل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بہر حال ہم ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھے۔ موجو دہ صورت عال میں بچے بھی ہوسکتا تھا۔ ان لوگوں میں سے کوئی ہم پر فائر بھی کھول سکتا تھا۔ یہ کوئی گہرا چکرلگ رہا تھا اور چو ہدری بھی اس میں ملوث تھے۔ چھوٹا چو ہدری بعنی جواں سال عالمگیر اب بھی ان کے ساتھ تھا۔ گا ہے اس کی آ واز بھی ہمارے کا نول تک پہنچ رہی تھی۔ اب بھی ان کے ساتھ تھا۔ گا ہے گا ہے اس کی آ واز بھی ہمارے کا نول تک بہنچ رہی تھی۔ تقریباً پندرہ ہیں منٹ شدید کھٹش کے عالم میں گزرے۔ ایک ہی جگہ ساکت

تفریبا پندرہ بیس منٹ شدید طائش کے عالم میں گزرے۔ ایک ہی جگہ ساکت کھڑے کھڑے کھڑے ہاکت اوامحسوس کھڑے کھڑے ہاری ٹائکیں اکر گئی تھیں۔ بلکہ سردی کے سبب پوراجیم اکر اہوامحسوس بوتا تھا۔ بالآخر عالمگیراور اس کے مہمانوں کی تلاش ختم ہوئی۔ انہوں نے کھنڈر کے گرد ایک آخری چکر لگایا۔ دو ہیو کے دو جارقدم تک کھنڈر کے اندر بھی آئے۔ اس کے بعدوہ ایک آ

لوگ واپس رخصت ہو گئے۔ کاراشارٹ ہوئی اوراس کی آ واز بہ تدریج دور ہوتی جا گئی۔کارکارخ واپس باغ پور کی طرف تھا۔

اب جاروں طرف گہری تاریکی اور کممل سنا ٹاتھا۔بس کسی وقت دور کسی جھاڑی م<sub>م</sub> کسی تشخصر ہے ہوئے کتے کی آ واز سنائی دے جاتی تھی۔

ہم دونوں کھنڈر کے عین درمیان میں ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ گہر۔
اندھیرے میں پچھ عجیب سامحسوس ہور ہا تھا۔ ایک سننی سی تھی جوشکتہ درو دیوار سے لپخ
ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھرٹار چ جلالی۔سرکاری ریوالور بدستورشوکت کے ہاتھ میر
تھا۔ وہ بزی چوئی نظروں سے اردگرو دیکھ رہا تھا۔ ہم لمبی خود روگھاس کے درمیان چلنہ
ہوئے آ ہستہ آ ہستہ کھنڈر سے باہر سے نکلنے لگے۔ ایک بدلی کی اوٹ سے آخری راتور
کے چاند نے ذراد برے لیے جھلک دکھائی اور پھر غائب ہوگیا۔

ہم اسکول کے برآ مدے میں سے گزررہے سے کہ ایک شے دیکھ کر اچا تک ٹھنگ گئے۔ لمبی گھاس میں کوئی سیاہی مائل چیز پڑی تھی۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ اس نے پرمرکوز کیا اوا حتیاط سے آ گے بڑھا۔ یہ کی شخص کے فل بوٹ سے پھرٹارچ کا روشن دائرہ ریگتا ہوا دوانسانی ٹاگوں پر پڑا۔ دل یکبارگی شدت سے دھڑ کنے لگا۔ مجھے اپنے ہاتھ میں ٹارچ لرزتی محسوس ہوئی۔ روشن دائرہ کچھ مزید آ گے سرکا اور ایک شخص کا چہرہ ہماری نگا ہوں کے سامنے آیا۔ یہ ایک مردہ شخص کا چہرہ تھا۔

"ميرے فدا ....!" شوكت كے مونؤل سے بے ماخته لكا۔

ہمارے روبہ روشکاری رازی جان کی لاش پڑی تھی۔ میں ہاتھ لگائے بغیر ہی بتا سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سفرختم کر چکا ہے۔ اس کے سانو لے چہرے پرتشنج کی ہی کیفیت تھی۔ ابھی ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے یہی شخص حویلی میں رقص دیکھ رہاتھا، بانسری کی دھن پر واہ واہ کر رہاتھا اورکڑک چائے کی چسکیاں لے رہاتھا۔ اب وہ زندگی کی سرحد پارکر کے عدم آباد کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ آئکھوں کو یقین نہیں ہوا۔

ہم چند کمح ساکت و جامد کھڑے رہے پھر شوکت نے سرسراتی ہوئی آ واز میں کہا۔ ''احتیاط رکھو۔ہمیں کوئی ثبوت ضا ئع نہیں کرنا۔''

شوکت نے میرے ہا تھ سے ٹارچ لے لی اورر یوالور مجھے تھا دیا۔ لاش کے قریب بیٹے کراس نے بڑے دھیان سے معائنہ شروع کیا۔ پہلے واقعات کی طرح مرنے والے کی گردن پرکوئی نشان نہیں تھالیکن اس کی آئے تھیں کھی ہوئی تھیں۔ شوکت نے اپنا بالوں بھرا ہاتھ آگے بڑھایا اور لاش کے سرکوحرکت دی۔ گردن عجیب بے ڈھنگے انداز سے ایک طرف ڈھلک گئی۔ ایک لمحے میں اندازہ ہوگیا کہ رازی جان کی گردن تو ڈی گئی تھی۔

ہم بے حداحتیاط کرر ہے تھے کہ قدموں کے نشان ضائع ہونے نہ پا کیں۔شوکت نے لاش کے اردگر دکی شہادتیں اور علامتیں نوٹ کرلیں او مجھے بھی کرا دیں۔شوکت نے رازی جان کی جیبیں ٹولیس ۔ جری کے نیچ قبیص کی جیب سے پانچ چھسو کے کرنی نوٹ نطلے۔ ایک جیب سے سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس برآ مد ہوئی۔ پتلون کی پاکٹ سے چند بوسیدہ کا غذات ملے انہیں نوٹی تھیں میں لیمٹا گیا تھا۔راکفل کا لائسنس بھی ان میں شامل تھا۔تا ہم راکفل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔

ایک عجیب سنسنی نے مجھے اور شوکت کو جکڑ لیا تھا۔ خاص طور سے میں خو د کو بے حد '' پزل''محسوس کرر ہاتھا۔اس کے ساتھ ساتھ ایک اُن دیکھا خوف بھی اعصاب کو جکڑتا چلا جار ہاتھا۔ اب تک باغ پوراور گر دونواح میں جتنی بھی افوا ہیں اور خبریں گردش کرتی رہی تھیں، وہ سب کی سب ایک شور کے ساتھ دیاغ میں گونج رہی تھیں۔

ان سنتی خیر لمحات میں موجودہ صورت حال کے حوالے ہے جو مخترسا خاکہ ذہن میں آ رہا تھا، وہ کچھاس طرح تھا۔ شواہدے اندازہ ہوتا تھا کہ چوہدری ارباب علی اوراس کے غیر ملکی مہمان یہاں باغ پور میں کوئی' کھیل' کھیل رہے ہیں۔ شکاری رازی جان بھی ان پُر امرار کھیل کا ایک مہرہ تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ چوہدریوں کے لیے کرائے پر کام کررہا ہواس کی جیب سے برآ مدہونے والے کرنی نوٹوں سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا تھا۔ یہاں کیا کھیل کھیل جا رہا تھا، اس بارے میں گی طرح کے امکانات ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہدوگروہ ایک دوسرے خلاف برسر پر کیارہوں۔ سی ہی موسکتا تھا کہ کئی نامعلوم شخص کو پکڑنے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کررہے ہوں۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ کئی نامعلوم شخص کو پکڑنے نے کے ساتھ مل کرکوشش کررہے ہوں۔ یہ شخص باغ

پور کا ہوسکتا اور باغ پور ہے باہر کا بھی۔ عجیب الخلقت جانوروالی بات بھی بار بار ذہن میں آرہی تھی۔ بہر حال اس بات کا قوی امکان تھا کہ بشیرے اور صغراں کا قبل اس سلط کی کڑیاں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ رازی جان ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے قبل ہوا ہے اور چو ہدری اس قبل سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اس کے باوجود وہ رازی کی لاش چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے لاش کو چھپانے یا اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حال نکہ انہیں معلوم تھا کہ جانور لاش کو خراب کر کتے ہیں۔

ا جا تک .... بالکل اچا تک مجھا حساس ہوا کہ کوئی ہمارے عقب میں موجود ہے۔ کوئی ذی روح ، کوئی سانس کیتا ہواجہم ۔ سردی کی ایک لہرمیری ریڑی کی ہڈی میں دوڑ منى - ايك سيند ك ليه مير ي ذبن مين " مافوق الفطرت " كاخوف جا كا بجر مين ني ایک جھٹکے سے اپنارخ پھیرا۔ ٹارچ کا روش دائر ہ ایک متحرک جسم پر پڑا۔ یہ جسم شوکت پر حمله آ ورہوا تھا۔ شوکت ایک مضبوط اور سخت جان مخض تھا۔ اس کا وزن 80 کلو سے کم نہیں ر ہا ہوگا۔ میں نے اے لکڑی کے پتلے کی طرح انھیل کر کھنڈر کی دیوار سے مکراتے دیکھا۔ شوکت کے حلق ہے ایک دل دوز کراہ نکلی۔ دیوار کی پچھا بنٹیں اکھڑ کر دور جاگریں، میں نے شوکت کواوند ھے مندز مین پر گرتے پایا۔شوکت کے حلق سے نکلنے والی آ واز نے ایک لخطے کے اندر مجھے سمجھا دیا تھا کہ اے کافی چوٹ لگی ہے۔ وہ بے ہوش ہو گیا ہے یا کچھ دیر کے لیے بے کار ہو گیا ہے۔ شوکت کے ہاتھ سے ٹارج لڑھکتی ہوئی دور چلی گئی تھی۔اس کی آ ژی تر بھی روشنی ایک جسم پر پر<sup>د</sup> رہی تھی کیکن گیا وہ واقعی ایک جسم تھا۔ میری آ<sup>ہ تک</sup>صی<sup>ں کھ</sup>ل تھیں اور رگ و پے میں سروی کی ایک تیزلہر دوڑ رہی تھی۔ یہ قیامت کے 'لمحے تھے۔ چند لمح کے لیے مجھے اپی آئکھول پریفین نہیں آیا۔ مجھے لگا جیسے میں ایک درخت ہوں۔ مجھ میری زمین سے جدا کر کے ،میری جڑون سے اکھا ڈکر پخ بستہ یانی میں بھینک دیا گیا ہے۔ میرایقین، میراایمان،میری جراُت،میری روثن خیالی،سب کچھایک گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈرو بتا چلا جار ہا تھا۔ میں بہ قائمی ہوش وحواس اپنی کھلی آئمھوں سے ایک مافوق العقل چیز کو د کھے رہا تھا۔ شاید میرے الفاظ میری کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر رہیں۔ آ دھی رات کاعمل ، ایک ویران کھنڈر ، مجھ سے چندف کے فاصلے پر میرے ساتھی کا بے حرکت

جہم اور میرے سامنے ایک نا قابل فہم ہیولا ..... آٹری ترجیمی پڑی ٹارچ کی زر دروشیٰ میں نظر آنے والا جہم (میں اسے جہم ہی کہوں گا) تقریباً پانچ فٹ بلندتھا۔ سرعام انسانی سر نظر آنے والا جہم (میں اسے جہم ہی کہوں گا) تقریباً پانچ فٹ بلندتھا۔ سرعام انسانی سر نیقر بیا ڈوھائی آئی اور ایک طرف سے دبا ہوانظر تھا۔ اس کے زیریں بدن پر کوئی ۔ سے ۔ نیکر نماشتھی ۔ اس کے چبر سے کے سواسار سے بدن پر لیے بال دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ٹائیس صرف دو تھیں لیکن میں کھلی آئکھوں سے دکھر ہاتھا۔ اس کے باز وچار تھے۔ اس جہم کی آئکھیں بالکل گول تھیں اور بھد ہے موٹے ہونئوں کے درمیان سے سفید دانت اس جھائک رہے تھے۔

زبیدہ کا بیان کا ایک بازگشت کی طرح میرے کا نوں میں گوئے رہا تھا۔ یہ نا قابل بھتین بیان آئے کم وہیں ایک نا قابل تر دید حقیقت بن گیا تھا اور یہ' حقیقت' 'مجھ سے پانچ قدم کے فاصلے پر موجود تھی۔ سانس لے رہی تھی۔ آئکھیں جھیکارہی تھی۔ چند کھے تک سکتے میں رہنے کے بعد ، میں ایک جھکے سے اپنچ حواس میں آیا۔ حواس میں آنے کے بعد مجھے پہلا احساس بہی ہوا کہ میں اپنی زندگی کے شدید ترین خطرے سے دوچار ہوں۔ آئے والے چند سکنڈ وں میں میر سے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ مجھے بہ خوبی یا د ہے، ان کھا ت میں ، میں اس امر کو بالکل فراموش کر چکا تھا کہ میر سے دا کمیں ہاتھ میں 38 بور کا جمرا ہوا تریوالور ہے اور میں اپنی شہادت کی انگلی کو ایک جنبش دے کر فائر کر سکتا ہوں۔ اس سے ربیا کہ مجھے اپنے ہاتھ میں موجود آتشیں ہتھیا رکا ادراک ہوتا اور میں اس ادراک سے توانائی حاصل کرتا ایک رو نگئے کھڑ ہے کرد سے والی مدھم آ واز میرے کا نوں سے ٹکرائی۔ یہ توانائی حاصل کرتا ایک رو نگئے کھڑ ہے کرد سے والی مدھم آ واز میرے کا نوں سے ٹکرائی۔ یہ توانائی حاصل کرتا ایک رو نگئے کھڑ ہے کرد سے والی مدھم آ واز میرے کا نوں سے ٹکرائی۔ یہ توانائی حاصل کرتا ایک رو نگئے کھڑ ہے کرد سے والی مدھم آ واز میرے کا نوں سے ٹکرائی۔ یہ توانائی حاصل کرتا ایک رو نگئے کھڑ ہے کرد سے والی مدھم آ واز میرے کا نوں سے ٹکرائی۔ یہ تھی تھی تھی تھی جو میرے سامنے موجود تھا۔

میرے پاس یہ نتیجہ نکالنے کی مہلت ہر گزنہیں تھی کہ جوخوفناک چہرہ مجھے گھور رہا ہے۔ وہ انسان کا ہے، کسی درندے کا ہے، یا کسی الیم ما فوق الفطرت شے کا جس پر میں نے کبھی یفین نہیں کیا۔ اسی دوران میں عجیب الخلقت وجود نے ایک قدم آ گے بڑھایا۔ یکی کمجے تھے جب مجھے احساس ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو''سرد ہو جھ'' ہے وہ شوکت کے ریوالور کا ہے۔ ایسار یوالور جو ایک روشن دھا کے سے پچھلا ہواسیسہ اگل سکتا ہے گر پھر اس سے میں خود دانسان نما وجود کوکوئی ڈری ہوئی دھمکی اس سے پہلے کہ میں فائز کرتا یا اپنے سامنے موجود انسان نما وجود کوکوئی ڈری ہوئی دھمکی

فیتا، وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور نا قابل یقین پھرتی اور طاقت سے میر ہے ساتھ لیٹ گیا۔
اس کے کریہ کمس نے میر سے رو نگئے کھڑے کر دیے۔ میر سے سنے پر چوٹ لگی تھی۔ ایک کراہ می میر سے ہونٹوں پر آتے آتے رہ گئی۔ میں سنجھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈگر گا کر خودرو گھاس پر گرا۔ میرادایاں ہاتھ کسی شخت چیز سے نگرایا۔ شایدوہ زمین پر پڑی ہوئی کو کی این سنے تھی۔ ریوالور میر سے ہاتھ سے نکل گیا۔ میراجہم اس عجیب الخلقت ''چیز'' کے بوجید سے لیا جارہا تھا۔

یکا یک میں نے محسوں کیا کہ دو کھر در ہے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری نگاہول کے سامنے بشیر ہے، صغران اور رازی جان کی لاشیں گھوم گئیں۔ ان سب کوگردن دبا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ تو کیا آج اس ویران رات کے ان تشخیر ہے ہوئے کھات میں میرا بھی بہی انجام ہونے جا رہا تھا؟ ایک اضطراری حرکت کے تحت میں نے دفاعی انداز میں ہاتھ اٹھائے اور دو بالوں بھری کلائیاں میر ہے ہاتھوں میں آگئیں۔ کلائیوں کو تھا متے ہی مجھے مدِ مقابل کی بے پناہ جسمانی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس کی گول آئیس اور سفیدنو کیلے دانت میر ہے چرے سے بالشت بھر کے فاصلے پر تھے۔ وہ سانس کے ساتھ تیز ہو کے بھیکے میر نے تھنوں میں گھس رہے تھے۔ یہ بجیب لے رہا تھا اور ہرسانس کے ساتھ تیز ہو کے بھیکے میر نے تھنوں میں گھس رہے تھے۔ یہ بجیب حدوانی پُوتھی۔ حواس کو محل کرتی ہوئی اور دہاغ میں کراہت جگاتی ہوئی۔

اپنجسم کا پوراز ورلگا کر میں نے ان قاتل ہاتھوں کواپئی گردن سے دور ہٹا دیا۔ اپنے مدِ مقابل کوچھونے سے جہاں ایک کراہت آ میز خوف کا احساس ہواتھا، وہاں تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا اطمینان بھی محسوس ہواتھا۔ اطمینان اس بات کاتھا کہ کچھ بھی ہے میرا مدِ مقابل گوشت پوست کاجسم رکھتا ہے۔وہ کوئی غیر مرئی چیز نہیں ہے۔

میں نے بوری قوت صرف کر کے مدِ مقابل کی دونوں کلا ئیوں کو او پر اٹھا دیا تھا۔
اب میری کوشش تھی کہ اس کے جسم کو اپنے او پر سے اچھال دوں ۔ میں لڑائی بھڑائی میں
انا ڑی نہیں تھا اور جسمانی طاقت میں بھی اوسط سے پچھزیادہ ہی تھا۔لڑکین،نو جوانی اور
جواں سالی میں کئی باراس قسم کی صورت ِ حال نے پالا پڑا تھا اور جھے بھی'' خود ہے''ما یوی
نہیں ہوئی تھی لیکن موجودہ بچویشن بالکل جداتھی۔ ہراس اور بے بقینی کی کیفیت نے میری

نه انائي کونصف کر دیا تھا۔ د ماغ میں دھندی بھر تی جار ہی تھی ۔مدِ مقابل کی او برکواٹھی ہوئی کا ٹاں ابھی تک میرے ہاتھوں میں تھیں۔ دفعتا ڈرکی ایک شدیدلہرمیرے سرے یاؤں ہے دوڑ گئی ۔ مجھےاییخ حواس پراعتبار نہیں ہور ہا تھا۔ بات ہی کچھالیں تھی۔ دواور ہاتھ - میری گردن کی طرف ریک رہے تھے۔ ایک لحظے میں مجھے عزرائیل کے پروں کی پیڑ بھڑا ہٹ سنائی دینے لگی۔ میں اپنے حریف کے دوزا کد ہاتھوں کوفراموش کر چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں جاگتی آ تھوں سے ڈراؤ نا خواب دیکھر ہا ہوں ۔خوف اور بوکھلا ہٹ کے عالم میں، میں نے پہلے ہاتھ حچوڑ دیے اور دوسرے بکڑ لیے لیکن اصل صورتِ حال بیھی . کاب سی ہاتھ پرمیری گرفت نہیں رہی تھی۔مدِ مقابل آ کو پس کی طرح سے میرے جسم کو جکڑر ہاتھا۔ دو ہاتھ میری کمرکوگرفت میں لیے ہوئے تھے اور دو ہاتھ جونسبنا کم طاقت ور محسوس ہوتے تھے میری گردن میں پوست ہورہے تھے۔ وہ انسان نما جانور وحثیانہ آ وازیں نکال رہا تھا۔میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھلنے لگی۔ سنا اور پڑھا تھا کہ جو لوگ دم تھنے سے ہلاک ہوتے ہیں انہیں بہت اذیت اٹھانی پرتی ہے۔ آج قیامت کے ان کمحات میں اس کامکملی تجربہ ہور ہاتھا۔ ہوا میر بے پھیٹروں سے بچھڑ گئی تھی اور مجھے انداز ہ ہور ہاتھا کہ میری آ تکھیں حلقوں سے ابل رہی ہیں۔ مجھے پتا چل رہاتھا کہ میں کھانسے کی کوشش کرر ہا ہوں اور اس کوشش میں میرے حلق ہے بس گھر رگھر رکی آ وازنکل رہی ہے۔ شاید بیزندگی کے آخری کی مح تھے۔میرے سامنے تاروں جراسیاہ آسان تھااور میرےجسم کے پیچ خودرو گھاس د لی ہوئی تھی ۔ میں تصور کی نگاہ ہے دیکھ سکتا تھا کہ رازی جان اور شوکت کی لاش کے ساتھ میری لاش بھی اس کھنڈ رکے برآ مدے میں پڑی ہے اور ہمارے کپاروں طرف دیہا تیوں کا ہجوم ہے۔سورج کی روپہلی کرنیں اس کھنڈر پر پڑ رہی ہیں اور ال اجالے میں ہماری موت کا ہر ہر منظرواضح ہور ہاہے۔

ڈو ہے ذہن کے ساتھ میں پوری طرح محسوں کرر ہاتھا کہ مدِ مقابل مجھ پر پوری طرح م حاوی ہو چکا ہےاوراب اس تاریک رات کے بطن میں میرے: بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ☆====⇒ ← ====

اچا مک ذہن میں اٹرتی ہوئی بیکراں تاریکی کے درمیان ایک جگنوسا چپکا۔ مجھے

یا دآیا کہ میری پتلون کی جیب میں ایک چھوٹا چاقو موجود ہے۔ اس جیبی چاقو سے میں اور اے ایس آئی نذیر آج و دیبر مالئے حصلتے رہے تھے اور دھوپ میں بیٹھے کھاتے رہے تھے۔اگر میرا ہاتھ کسی طرح اس چا تو تک پہنچ جا تا تو زندگی بچنے کا وسلہ پیدا ہوسکتا تھا۔ مجھے اس'' زندگی بخش'' چاقو کی مختی اپنی دائیں ران پرمحسوس ہور ہی تھی۔ عام حالات میں، میں نے اپنا ہاتھ اس چا قو تک پہنچا نا ہوتا تو اس کے لیے دو مین سینڈ در کار ہوتے کیکن اب جا تو اور ہاتھ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے مدِّ مقابل کی ایک کہنی پر سے اپنی بیکاری گرفت ختم کی اور ہاتھ کو جیب کی طرف بڑھایا۔ ڈویتے زہن اورختم ہوتے حواس کے دوران میرمی آخری کوشش تھی۔ وہ میری زندگی کی نا قابلِ فراموش گھڑیاں تھیں، ایک جان تو ڑکوشش کے ساتھ میں نے اپنی جیب تک ہاتھ پہنچایا۔ چاتو جیب سے باہرآیا۔ میں نے رہی سہی قوت جمع کر کے ایک ہاتھ ہے اس کا پھل کھولا پھر ز مین پرٹکا کر پھل سیدھا کیا۔اس کے بعد کاعمل جیسے بے ہوشی میں ہی مکمل ہوا۔ مجھے ٹھیک سے یا دنہیں کہ میں نے کب چا تو کے سرد دستے پراپنی گرفت مضبوط کی۔ کب مقرمقابل پر وارکیا۔اس اندھے وار کے نتیج میں میری گردن پر قاتل ہاتھوں کی گرفت ذرا زم محسوں ہوئی۔میرے چھپھڑوں سے بچھڑی ہوئی ہوا دیوانہ وارمیرے سینے میں تھسی۔اس ہوانے مردہ ہوتے جسم میں پھرسے زندگی کی لہر دوڑ ائی۔ مجھے اپنے ہاتھوں، پیروں، میں تو انائی محسوس ہوئی۔اس سے پہلے کہ بیتوانائی پھر سے ناتوانی میں بدلتی میں نے پوری قوت سے سرک مکرمدِ مقابل کے بیب ناک چبرے پر ماری۔ غالبانے مجھ سے اس حرکت کی تو قع ہر گزنہیں تھی دایک کھے کے لیےوہ چکرا ساگیا۔ یہ مہلت میرے لیے کافی تھی۔ میں نے ایک اندھا دھند جھکے سے کروٹ بدلی اور اسے اپنے نیچے کرلیا۔ ٹارچ کی روشی اس کے چېرے کی ایک جانب کوروثن کر گئی۔ بالوں بھرے چېرے کا منظرول ہولا دیئے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بیت ناک تحف پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کے منہ سے ایک چنگھا ژنگلی اوراس نے مجھے تنکے کی طرح ہوا میں اچھال دیا۔

ہم دونوں ساتھ ساتھ اٹھے۔وہ اپنے چاروں باز ولہرا تا ہواایک آگو پس کی طرح میری جانب بڑھا۔اس کی جھپٹ میں جست کا ساانداز تھا۔ میں نے تیزی ہے اپنی جگہ

چپوڑی اوراس کی پشت پرلات رسید کی۔ وہ لڑکھڑایا۔ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گھوم کر چاروں شانے چپت گرا۔ اس کے جسم کا پھیلاؤاس کی قامت سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے ہر گزیقین نہیں تھا کہ میں اسے یوں گراسکوں گا۔ اپنے وار کی کامیا بی پرخود مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ ہبر حال میں نے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں گی۔ اس کا قرب مجھے اب بھی بے حد خون زدہ کر رہا تھا۔ اس کی پُر اسرار ہئیت ، اس کی بے پناہ طاقت ، اس کا وحشیا نہ انداز ۔۔۔۔ بیسب پچھ جان لیوا ثابت ہوسکتا تھا۔

میں نے شوکت کے ریوالور کی تلاش میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ٹارچ کی مرھم روشنی میں نے شوکت کے ریوالور کا دستہ نظر آیا۔ میدر یوالور مردہ رازی جان کے قریب پڑا تھا۔ میں نے چند کمجے کے لیے اپنے میّر مقابل کونظر انداز کرتے ہوئے ریوالور کی طرف نگاہ دوڑائی حتی الامکان تیزی سے ریوالور کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میں مڑالیکن میّر مقابل اپنی / مگہموجو نہیں تھا۔وہ مجھ سے کم وہیش پندرہ ہیں قدم کے فاصلے پرتھا۔

وہ بے حد طاقت ور ہونے کے باوجود کسی چھلا وے کی طرح تیز رفتار تھا۔ میرے ریوالورسیدھا کرتے کرتے اس نے دولمبی چھلا تکیں لگا کیں اور گہری تاریکی میں اوجھل ہوگیا۔ میری انگلی نے ٹریگر پرحرکت کی۔ ریوالور نے کیے بعد دیگرے دھاکوں سے کئی شعلے اگلے لیکن تمام فائر برکار گئے۔ میں نے بھاگ کرشکتہ دیوار کی دوسری جانب دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ خونی درندہ ایک بار پھر کھنڈر کی تیرگی میں گم ہو چکا تھا۔ بلکہ میرا اندازہ تھا کہ وہ کھنڈر سے ہی بالکل نکل گیا ہے۔ کھنڈر سے آگے گئے کی او نجی فصل کا سلسلہ شروع ہوجا تا تھا۔ فصل سے آگے جنز کی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ چھپنے کے لیے وہ علاقہ بہت مناسب تھا۔

فائرنگ ہے ہونے والے دھا کے ساٹے کا سینہ چیر کر دور تک گئے تھے۔ آوارہ 'کوں کا شور سائی و بے لگا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھوڑ ہے بھی ہنہنا نا شروع ہو گئے تھے۔ حالانکہ وہ کا فی فاصلے پر بند ھے تھے۔ میں چند کمھ ساکت و جامدا پی جگہ کھڑار ہا گئے تھے۔ حالانکہ وہ کا فی فاصلے پر بند ھے تھے۔ میں چند کمھ ساکت و جامدا پی جگہ کھڑار ہا گئے تھے۔ اس کی سانس چل رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، تا ہم شدیدزخی نظر آتا تھا۔ اس کی سانس جل رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، تا ہم شدیدزخی نظر آتا تھا۔ اس کی ناک سے خون کی کیر بہہ کر گردن تک آگئی تھی''شوکت ....شوکت 'میں نے

اضطراری حالت میں اسے جینجوڑا۔اس کے سوااب کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اسے کند ھے ىرا تھالوں اور گاؤں كى طرف روانہ ہو جاؤں \_

\$=====\$

شوکت کو خصیل اسپتال تک پہنچانے اور پھر واپس باغ پور آتے آتے صبح ہوگی شوکت کے سریر گہری چوٹ آئی تھی اور ایک کندھا بھی اثر گیا تھا۔جسم پراوربھی چھوٹی بری ضربات تھیں۔ بیسب کچھ عجیب الخلقت تخص کے فقط ایک دھکے سے ہوا تھا۔اس سے اس محض کی بے پناہ جسمانی طاقت اور حیوانی فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا مولناک سرایا ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور وہ سارا واقعہ مجھے ایک ڈراؤنا خواب محسوس ہور ہاتھا۔

باغ پور میں واپس آئے ہی اے ایس آئی نذیر اور میں سیدھے چوہدری ارباب کی حواملی میں پہنچے۔ چوہدری کے کارندے نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اورخوو چوہدری کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ کارندہ کم صم سا دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد چو ہدری کا بیٹا عالمگیر آئیس ملتا ہوا بیٹھک میں پہنچ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ جاگنے کی ا یکننگ کرر ہاہے ور نہ وہ رات بھرسویا ہی نہیں ہے یاسو یا ہے تو بہت تھوڑی در کے لیے۔ "كيا بات ہے چھوٹے چوہدري صاحب! آپ كوتو ذرا جلدي الصے كي عادت ے؟ "اے ایس آئی نذرینے یو چھا۔

"بس یونبی رات کوسوتے سوتے ذرا دیر ہوگئ۔ دعوت تھی ناں۔" عالمگیرنے عام سے کہے میں کہا پھر میری طرف ترجیمی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔'' خیر ہے اسلم صاحب ....! آپ سورے سورے کیے آگے؟"

میں نے ممبیمر لیج میں کہا۔ '' جھوٹے چو ہدری! کل رات تمہارے ساتھ شکاری رازی جان بھی تھا؟''

عالمگیر کے چہرے بررنگ سا آ کرگز رگیا۔اس نے خودکوسنجا لتے ہوئے پوچھا۔ '' کیا ہوا ہے رازی جان کو؟'' عالمگیرنے اپنے لیجے میں چرت جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اے ایس آئی نذیر نے سخت کہج میں کہا۔''رازی

جان کورات کسی نے قل کردیا ہے!'' عالمگیر نے ایک بار پھر حیران ہوجانے کی زبردست ادا کاری کی اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔'' یہ ....کیسی بات کررہے ہوتم ؟''

ہم دونوں خاموش رہے۔ہم دونوں کو خاموش دیکھ کر عالمگیرنے پوچھا۔'' یہ کیے ، ہوسکتا ہے؟ و ہکل رات ..... ہمارے ساتھ تھا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک .....''

نڈیر نے اس کی بات کو میسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔" چھوٹے چو بدری صاحب! كل رات آپ كهال تھ؟''

۔ عالمگیر کے ماتھے پر نا گواری کی شکن ابھری۔وہ ذرا گردن اکڑ اکر بولا۔'' میں نے کہاں ہونا تھا۔ دعوت کے بعد ہم سونے کے لیے چلے گئے تھے۔''

''اوررازی جان؟''نذیر نے یو حیصا۔

'' رازی جان بھی واپس چلا گیا تھا۔اباجی نے اسے کہا بھی تھا کہ اسکیلے نہ جاؤ ..... یا پھرضبح چلے جانالیکن وہ نہیں مانا۔اس کے پاس رائفل تھی۔ویسے بھی وہ دلیر بندہ ہے۔۔۔۔۔ · لل .....کین ....کیاوه واقعی .....' اس نے بات ادھوری حجھوڑ دی۔

میراجی جایا اس مکری فریبی کے منہ پر ایک تھیٹررسید کردوں کل رات میں نے اور شوکت نے اپنے کا نول سے کھنڈر میں عالمگیرا وررازی جان کی آ وازیں سی تھیں۔ایس صورت حال کو دیکھ کرانداز ہ ہوتا ہے کہ بھی ہولیس ، مجرموں سے مار بیٹ کرنے میں حق بجانب بھی ہوتی ہے۔ مجرم کے ظاہری رویے سے کچھ بھی انداز ہ لگا نا ناممکن ہوجا تا ہے۔اگر میں کل رات کے واقعے کا چیتم دید گواہ نہ ہوتا تو یہاں اس حویلی میں اس آئکھیں ملتے چوہدری کود کی کر بھی نہ کہ سکتا کہوہ جرم میں پوری طرح شریک ہے۔

میں نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کرایک ڈبی دارمظر نکالا اور عالمگیر کے سلمنے لہراتے ہوئے کہا۔'' حجوثے چوہدری! میرا خیال ہے کہ بیتمہارا ہی مفکر ہے۔ بیہ ممیں رازی کی لاش کے پاس سے ملاہے۔''

میں نے ویکھا کہ عالمکیر کے چبرے پرایک تاریک سابیلہرا گیا۔وہ ہکلا کر بولا۔ 'سسب میکیا کہدر ہے ہیں آپ لوگ ....میری سمجھ میں پھھنہیں آ رہا۔''

''لیکن ہماری سمجھ میں بہت کچھ آ رہا ہے۔'' میں نے درشت کہجے میں کہا۔'' تہمارامفلر ہےاور بیاس وقت تمہارے کندھے ہے گر گیا تھا، جب تم نے رازی جان کوئل کیا۔'' میرے آخری الفاظ عالمگیر پر بجلی بن کر گرے اس کا تاریک چہرہ کچھاور تاری ہوگیا۔وہ واضح طور پر بری طرح نروس ہوگیا تھا۔اس کی آٹکھیں پھیل گئی تھیں۔

وہ بے حد غیر متاثر کن کہتے میں بولا۔'' یہ کیا کہہ رہے ہوتم لوگ .....مم ..... میں نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نے ....کسی کولل نہیں کیا .....م ..... میں تو رات کھر حویلی میں رہا ہوں ہم بغیر سو ہے سمجے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بول رہے ہو۔ تمہیں اس کا نقصان اٹھا نا پڑے گا۔''

نذیر نے کہا۔''اگرتم کل رات حویلی ہے باہر نہیں گئے اور دعوت کے بعد سو گئے ...... تو پھرمفلر ہوا میں اڑ کراسکول کے کھنڈ رمیس پہنچا؟''

" سيميرامفرنبين ہے۔ "عالمگيرنے حب توقع جواب ديا۔

میں نے کہا۔'' تمہارانہیں ہے تو پھرتم اپنامفلر لا کر دکھا دو جوتم نے رات کو گلے میں ل رکھا تھا۔''

عالمگیر تھوک نگل کررہ گیا۔ وہ ابھی میر بے اس اہم ترین سوال کا جواب ڈھونڈی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور چو ہدری ارباب بڑے طنطنے سے اندرداخل ہوا۔ وہ حب معمول اونچ شملے کی بگڑی سر پر رکھے ہوئے تھا۔ بڑے چو ہدری کو اندر داخل ہوتے دیکے کہ گھبرایا ہوا چھوٹا چو ہدری قدرے پُرسکون نظر آنے لگا۔ چو ہدری ارباب خاصے مضبوط اعصاب کا شخص لگتا تھا۔ اس نے بڑی تسلی سے صورت حال کا جائزہ لیا اور سلام دعا کے اعصاب کا شخص لگتا تھا۔ اس نے بڑی تسلی سے صورت حال کا جائزہ لیا اور سلام دعا کے بعد سامنے رکھی بان کی نشست پر بیٹھ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ شاید وہ دروازے کے عقب بے ہماری گفتگو سنتار ہا ہے اور بیٹے کے حواس باختہ ہو جانے کا منظر بھی اس نے ملاحظہ کیا ہے۔ ہماری گفتگو سنتار ہا ہے اور بیٹے کے حواس باختہ ہو جانے کا منظر بھی اس نے ملاحظہ کیا جیے جو لئے کے کو اس کیا جیے کے کہا کہ کیا جائے کے کہا کہا تھا کہ کیا جائے کے کہا کہا تھا کہ کیا جائے کیا کہا تھا کہ کیا جائے کا منظر بھی اور کیا جائے اس نے اے ایس آئی نذیر کو یوں مخاطب کیا جیے جھوٹے بچوں کو کیا جاتا ہے۔

میرے اشارے پراے ایس آئی نذیر نے وہ ساری باتیں کہد دیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عالمگیر کے سامنے کہی تھیں اور ہے بھی بتا دیا کہ مفلر اس نے خودموقع وار دات ے اٹھایا ہے۔

نذیری ساری بات سلی سے سننے کے بعد چوہدری ارباب نے بھاری بھر کم آواز بیں ہا۔'' لیکن مجھے بیسب کچھ بتانے کے لیے انسپکڑشوکت خود کیوں نہیں آیا۔تم دونوں کو بیوں بھیج دیا ہے؟''

۔۔ ''انسکٹر صاحب گاؤں میں نہیں ہیں۔ وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ مجھے ٹھیک بے پانہیں۔'' نذیر نے گول مول جواب دیا۔

چوہدری کے تا ثرات سے اندازہ ہور ہاتھا کہ اسے نذیر کی بات پریقین نہیں آیا، ہر حال اس نے اس بارے میں مزید بحث مناسب نہیں بمجھی۔اس کی نگاہیں نذیر کے ہاتھ میں پکڑے ڈبی دار مفلر پرجمی تھیں۔وہ مد برانہ لہجے میں بولا۔'' تو تم دونوں اس مفلر کی وجہ سے عالمگیر کو مجرم تھہرار ہے ہو۔'' لہجے میں طنزاور شکوہ نمایاں تھا۔

میں اور نذیر خاموش رہے۔وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔'' میں جانتا ہوں کہ رازی کی موت ہوگئ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیہ مفلر عالمگیر کا ہے لیکن رازی کی موت دراس مفلر میں کوئی سانجھ (تعلق یا واسطہ) نہیں ہے۔''

میں نے کہا۔''چو ہرری صاحب! یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس قتل کے سلسلے میں ابھی کچھ یقین نے نہیں کہا جا سکتا۔''

''تو پھرتم لوگون نے استے یقین ہے کیوں کہددیا کہ قاتل میرابیٹا ہے۔'' ''صرف اس لیے کہ آپ ہمیں سچ بتا ئیں، کیونکہ آپ سچ جانتے ہیں۔' چوہدری کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں ابھریں۔ وہ میری آ تکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔'' میں جانتا ہوں کہتم تھانے دار شوکت کے دوست ہولیکن خودتو پولیس میں نہیں ہو۔تمہارا یہاں آنائم طرح بناہے؟''

میں نے کہا۔'' میں نے کب کہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں اور آ ب سے تفتیش کرنے آیا ہوں۔ اس معالمے کی تفتیش تو پولیس ہی کرے گی۔ میرا کام تو اخباری نمائندے کا ہے۔ ہم لوگ اپنے طور پر سے تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آ پ ممائنس نہیں سیجھتے تو میں یہاں سے چلاجا تا ہوں۔''

چوہدری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نذیر نے دوستانہ کہجے میں کہا۔''چوہدری جی!

اسلم صاحب اپنے بھرو سے کے آ دمی ہیں۔ بیر سکے تو آپ کا کوئی فائدہ ہی کریں م نقصان نہیں کریں گے۔''

چوہدری بہت گہری نظروں سے بھی میری طرف بھی اے ایس آب کی نذیر کی طرز دیکتار ہا۔ تب اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے جسم کوڈ ھیلا چھوڑ دیا۔ یہ اس ہات طرف اشارہ تھا کہ اس نے یہاں میری موجودگی کو برداشت کرلیا ہے۔ وہ جاتا تھا کر رازی جان کافتل ایک سنگین معاملہ ہے اور وہ اس موقع پر مقامی ایس ایچ او ہے کو اختلاف بیدا کرنانہیں جاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے عالمگیر سے تخاطب ہوتے ہوئے کہ ''عالم مسدر واز ہند کردو۔''

قدرے گھرایا ہوا عالم یعنی عالمگیرا فی جگہ سے اٹھااوراس نے دروازہ بھیرد، چوہدری ارباب نے حقے کی طرف اشارہ کیا۔ عالمگیر نے حقہ باپ کے سامنے رکھ دیاا نشست پر بیتھ گیا۔ حقہ تازہ نہیں تھالیکن ابھی جل رہا تھا۔ چوہدری ارباب اضطراب یا عالم میں چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا۔ اس کی آئکھوں میں سوچ کی گہری پر چھائیا تھیں ۔ آخروہ ایک طویل سانس لے کر بولا۔ '' نذیر محمد …! میں ابھی خود اپنا بندہ تھا۔ سیجنے والا تھا۔ میری مرضی تھی کہ شوکت سے اس بارے میں کھل کرگل بات کرلوں۔ ' اچھا ہے کہ تم خود ہی آگئے ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے بے وتو فی ہو گے۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ یہ کام خطرناک ہے ……''

" آ پ کن لوگول کی بات کرر ہے ہیں؟" میں نے پوچھا۔

'' میں تحصیل دارصا حب کے انگریز دوستوں کی بات کررہا ہوں۔ یہ عالم بھی ا کے ساتھ پاگل ہور ہاتھا۔ میں نے ان سب سے کہا بھی تھا کہ خواہ مخواہ اپنی جان خطر۔ میں نہ ڈالیس پریہاں مانتا کون ہے؟ گرم خون ہے۔ سیانوں کی بات کو واہیات نہ ال سیج ہیں۔''

نڈیر نے کہا۔''چوہدری صاحب .....! آپ کچھ کھل کر بتا کیں تو ہماری سمجھ <sup>می</sup> آئے۔''

چوہدری نے حقہ گر گڑایا اور بولا۔'' بچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ باغ پور میں ہو،

ہاں کا تہہیں بھی بتا ہے۔ نہ پولیس کچھ کرسکی ہے نہ کسی دوجے کے ہاتھ کوئی کھوج لگا ہے۔ کھوجی بھی ابھی تک بس ظریں ہی ماررہے ہیں۔ وہ کیا نام ہاس کا ہست جا کب رہیں ہیں اس کے دماغ میں سے بات کھی ہوئی تھی کہ قبل کرنے والے کا بتا جلانا ہے، چہ بھی ہوجائے۔ میں نے سمجھایا بھی کہ بھئی ہست سے پولیس کا کام ہاوروہ اپنا کام کررہی ہے لیکن جا کب اوراس کا چھوٹا بھائی مسلسل اپنی ٹا نگ اڑاتے رہے۔ کل رات مرے منع کرنے پربھی جا کب بازنہیں آیا اوران سب کو لے کراسکول کے گھنڈر کی طرف میں گئیا۔ دراصل میرے منع کرنے پربھی جا کب بازنہیں آیا اوران سب کو لے کراسکول کے گھنڈر کی طرف کھنڈر میں کوئی شے ہلتی ہوئی دیکھی ہے۔ لگتا تھا کہ کوئی بندہ وہاں چھپا ہوا ہے۔ سے جا کب فرزاتیار ہوگیا۔ کہنے لگا کہ میں گھنڈر میں جا کردیکھوں گا۔ اس کے دونوں ساتھی اوروہ میم صاحب بھی تیار ہوگئی۔ جب میں نے ویکھا کہ سے تینوں بازنہیں آئیں گئی گئی اس کے فرزابعد میالوں کوئی نقصان نہ بنانج جا کے۔ ان کو تو نقصان نہ فرزابعد میالوں کوئی نقصان نہ بینج جا کے۔ ان کوتو نقصان نہ بھی جائے۔ ان کوتو نقصان نہ بھا کہ کہیں مخصیل دارصا حب کے مہمانوں کوکئی نقصان نہ بھی جائے۔ ان کوتو نقصان نہ بھی جائے۔

میں نے کہا۔''چوہدری صاحب،اگرآپ یہ باتیں کل رات انسیکڑ شوکت کو بتاتے تو شاید رازی کی جان نج جاتی لیکن آپ نے ایسانہیں کیا۔ بہر حال اب اس بات کو داہرانے سے کوئی فائد ہنیں۔''

پنچائیکن شکاری رازی جان کی جان چلی گئی۔''

چوہدری نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی منطی تنایم کر رہا ہے۔ (یا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فلطی تنایم کر رہا ہے) اس نے کش لیتے ہوئے کہا۔ '' تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے ایڈیٹر صاحب، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بے وقو ف جاکب (جیکب) اس سارے کام کا سہرا پنے سر باندھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ قات کو کوئر کر تھانے میں پیش کرے گا اور یوں ایک بڑا کارنامہ انجام وے گا۔ بس ان انگریزوں کی سوچ و کھرے ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی تمغا اپنی چھاتی پر لگانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ چاہے اس تمنے کے چکر میں چھاتی ہی باقی نہ رہے۔ اللے لگانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ چاہے اس تمنے کے چکر میں چھاتی ہی باقی نہ رہے۔ اللے

نہیں چلا۔ بہرحال ایک بات تو کھل کرسامنے آگئی۔ وہ جو کوئی بھی ہے جیتا جاگتا بندہ ہے کوئی جن بھوت یا ہوائی شے نہیں ہے۔اباجی نے ٹھیک ہی کہا ہے۔وہ جتنی جلدی پکڑا جائے ہم سب کے لیے بہتر ہے۔صاف پتا چاتا ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے قتل کررہا ہے۔ جو بھی اس کی زومیں آتا ہے وہ اسے مارویتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ یا گل خانے سے بھا گا ہوا کوئی مریض ہویا پھرکوئی جنونی جس کوتل کرنے کا چسکا لگ گیا ہو۔''

"اس کا مطلب ہے کہتم اس کی شکل صورت و مکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔"

عالمگیر نے نفی میں سر ہلا یا۔'' منہیں اسلم صاحب، بس اتنا پتا چل رہا تھا کہ وہ کوئی لمے قد کا ہندہ نہیں ہے ۔جسم چوڑا چکلا ہےاوروہ کافی پھر تیلا بھی لگتا ہے .....''

ممیری نگاہوں میں قاتل کا سرا یا گھو منے لگا۔جسم میں جھرجھری سی اتھی۔ جو کچھ میں ، مکیم چکا تھاوہ نا قابلِ یقین تھا۔ میں نے ابھی تک اس کا ذکر کسی ہے بھی نہیں کیا تھا۔اے الیں آئی نذریمی میرے اس ہولناک تج بے کے بے خبرتھا۔

اے ایس آئی نذیر نے عالمگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" چھوٹے چوہدری صاحب! برا نه مانیے گالیکن ..... آپ کورازی جان کی لاش اس طرح کھنڈر میں چھوڑ کر نہیں آ نا جا ہے تھا۔ لاش کے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا تھا۔''

عالمكير نے ختك ہونؤں پرزبان پھيرتے ہوئے كہا۔ ''لل .....لكن جيك صاحب نہیں مانے \_ان کا کہنا تھا کہ ہم خواہ مخواہ مصیبت میں بھنس جائیں گے \_''

''مصیبت میں تواب بھی آ پیشس گئے ہیں۔ایک انسان کی جان گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات مہیں ہے۔''

چوہدری ارباب نے دوستانہ لہجے میں کہا۔'' ویکھواسلم صاحب ....! میں نے تم دونوں کوسب کچھ صاف صاف بنادیا ہے۔انسپکٹر شوکت آتا ہے تواسے بھی ساری بات کھول کر بتا دوں گا۔اب اس معالمے کوئس طرح سنجالنا ہے، بیتم لوگ سوچو۔ جہال تک رازی جان کی بات ہے میں نے اس سے بھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میں نے اسے صاف بتا <sup>و</sup>یا تھا کہ بیرگورے صاحب رات کے وقت کھنڈر کی طرف جا کرخطرناک کام کر رہے

ے الٹے کا م کوبھی شغل کے طور پر لیتے ہیں۔'' میں نے کہا۔''اگر بیشغل بھی ہے تو ..... پھراس شغل کی وجہ سے جو جان گئی ہےاہر

کی ذیے دار کس پر ہوگی؟''

'' ذ مے داری اس پر ہوگی جس نے جان لی ہے، اور اس کے پہلے بھی دوجانیں إ ہیں۔وہ جو بھی ہے بڑا بے رحم خونی ہے۔وہ جتنی جلدی کپڑا جائے اتنا ہی سب کے لیا

> ''جیکب اور عالمگیرنے کھنڈرے آ کرآپ کو کیا بتایا ہے؟'' ''انہوں نے بے وقو فی کے اوپر بے وقو فی کی ہے۔''

چوہدری نے عصیلی نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''رازی جان کر لاش دیکھ کریے ڈرگئے تھوڑی دیر تک خونی کو کھنڈر میں ڈھونڈنے کے بعد واپس آ گئے. حویلی واپس آ کربھی انہوں نے مجھے کچھنہیں بتایا۔اگریہ بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ہم اہر بدیخت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ،بس ابھی تھوری دیریہلے ہی عالم نے مجھے اس بارے

میں نے عالمگیرے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔" چھوٹے چو مدری صاحب! تم آ موقع پرموجود تھے۔تم نے سب کھآ تھوں سے دیکھا ہے۔کیاتم بتانا پند کرو گے کیا کہ

عالمگیرنے پہلے باپ کی طرف ویکھا پھر کھنکارتے ہوئے بولا۔ ''ہم آگے تھے .... رازی جان پندرہ بیں قدم پیچھے تھا۔ اچا تک خرخرانے کی آواز آئی۔ ہم بھا گے ہوئے وا پس آئے۔رازی گھاس پر پڑا تھا اور اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ اس وقت جیکب صاحب نے ویوار کے پیچھے ایک پر چھانواں ویکھا۔ انہوں نے نشانہ لے کر فائر مارا۔ پر چھانواں غائب ہو گیا۔ایسے لگا کہ وہ کھنڈر سے نکل کر کھیتوں کی طرف گیا ہے۔ہم گاڑی لے کراس کے بیچیے بھا گے۔دوردورتک دیکھا پرکونی کھوج نہیں ملا۔ ہمیں شک گزرا کہ شاید' خونی'' چکر کاٹ کر پھر کھنڈر کی طرف آگیا ہے۔ ہم واپس آئے اور کافی دیر تک کھنڈر کے اندر باہراہے ڈھونڈتے رہے، اس کا پچھ پا

ہیں۔ وہاں پکھی بھی ہوسکتا ہے۔ وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے ورنہ کوئی اور چلا جائے ہے۔ رازی جان اپنی خوثی ہے گوروں کے ساتھ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر گوروں کوا کام میں کامیا بی ہوئی تو وہ خوش ہوکرا ہے بھاری انعام واکرام دیں گے۔''

میں نے کہا۔'' چو ہدری صاحب، ہم آپ کی بات کو جھٹلانے کا سوچ بھی نہیں گئے۔ لیکن اس معاملے میں ابھی کئی الجھنیں موجود ہیں ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بیمانگر ہر مہمان آپ سے بھی کچھ چھپار ہے ہوں۔''

'' دخمیں تہیں ایڈیٹرصاحب '''' چوہدری ارباب نے جلدی سے کہا۔'' میں ان مہمانوں کے بارے میں اپی طرف سے ہر طرح کی ضانت دے سکتا ہوں ہے ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔''

ہمارے کھے کہنے سے پہلے ہی چوہدری ارباب اٹھ کر اندر گیا اور تھوڑی دیریں جیکب اور اسمتھ کو لے کرآ گیا۔ ان کے پیچے ہارڈی بھی تھا۔ ہارڈی اپنے نام ہی کی طرح سخت گیراور بے مروت نظر آتا تھا۔ کل رات سلویا اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ ایک بار پھر میرے ذہن میں تازہ ہوگئی۔ سلویا ایک نرم و نازک اور مہذب لڑکی نظر آتی تھی۔ ہارڈی صورت سے ہی گھاگ اور کرخت تھا۔ ان دونوں کا جوڑ کسی طور سے مناسب نہیں تھالیکن اندازہ ہوتا تھا کہ ہارڈی زبردسی یہ جوڑ ا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ ہارڈی کی شوڑی پر گہرانیل نظر آر ہا تھا۔ ای طرح جیک پیشانی پر بھی چوٹ کا نشان تھا اور سوجن مخصور کی بھائی وے رہی تھی ان چوٹوں کا تعلق کل رات کی بھاگ دوڑ سے ہی رہا ہوگا۔ تیوں انگریز دوستوں کے چہرے لئے ہوئے تھے اور وہ قدرے دیے دیے دکھائی دیے تھے۔

چوہدری ارباب علی نے ایک بار پھر میرااور نذیر کا تعارف کرایا اور بولا۔ ''یہ اپنی انسکٹر شوکت کے بجن ہیں۔ اس لیے اپنے بھی بجن ہیں۔ ان سے کوئی پر دہ شردہ نہیں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کھل کران کو بتا دو۔ یہ کوئی چنگا مشورہ ہی دیں گے۔'' چوہدری نے گلابی اردو بولی تھی۔ بہر حال، بات کا مفہوم جیکب کی سمجھ میں آگیا تھا۔ اسے پتاتھا کہ میں انگریزی سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے کل رات پیش آنے والے

مارے واقعے کی تفصیل اگریزی میں بتا دی۔ اس کا بیان اور عالمگیر کا بیان تقریبا ایک جیسا تھا۔ میں اورند بر خاموثی سے سنتے رہے۔ میں نے درمیان میں ایک دوسوال بھی ہے۔ جیب اور عالمگیر کومعلوم نہیں تھا کے جیب اور عالمگیر کومعلوم نہیں تھا کہ میں کل رات ان واقعات کا چشم دید گواہ رہا ہوں۔ جیکب نے صرف ایک چیز کا اضافہ کیا۔ اس نے کہا۔ ''میں قاتل کا چرہ تو نہیں دیکھ سکالیکن میں نے اس کا ہولا کافی قریب سے دیکھا۔ وہ غیر معمولی طور پر چوڑا چکلا ہے۔ اس کی لسبائی دیکھتے ہوئے اس کی چوڑائی سے دیکھا۔ وہ غیر معمولی طور پر چوڑا چکلا ہے۔ اس کی لسبائی دیکھتے ہوئے اس کی چوڑائی کی بھین کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ ہم نے ایک چوکور جاندار کودیکھا ہے۔۔۔۔''

مبالنے ہے کام لے رہا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایسا خون کی وجہ ہے ہور ہا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی چثم وید گواہ قاتل کے مختلف حلیے بیان کرتے رہے ہیں۔ مقول بشرے کی بیوی زبیدہ نے بتایا تھا کہ قاتل کے چار بازو ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اس کی نامگیں بھی وہ سے زیادہ ہیں۔ شوکت کے مخبر چاند نے بھی حملہ آور کے حلیے کومزید پُر اسرار اور ہولناک بنا کر پیش کیا تھا۔ چاند کے مطابق حملہ آور کی حرکات وسکنات انسان سے ناوہ وہ درندے کے قریب تھیں۔ اس اس بحر پر سینگ نما چیزیں بھی نظر آئی تھیں۔ پچھ لوگ حملہ آور کا سرعام آدمی کے سرے دگنا بتاتے تھے اور پچھاسے منلے کے برابر قرار دیتے تھے۔ افواہیں پھیلا نے والوں نے اس کے سر پر با قاعدہ دوسینگ بھی اُگا دیے تھے اور اس کی آگو ہے تھے۔ اس عجب الخلقت خض اور اس کی آئیسوں میں پتلیوں کی جگہ انگارے فٹ کر دیے تھے۔ اس عجب الخلقت خض اور اس کی آئیسوں میں بتلیوں کی جگہ انگارے فٹ کر دیے تھے۔ اس عجب الخلقت خض کے بارے میں اب تک جو آخری اطلاع بہم پنجی تھی وہ مزار عطفیل محمد کے حوالے سے مطابل نے بتایا تھا کہ اس نے جو ہیولا ویکھا اس کی گردن نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ کندھوں تھی۔ طفیل نے بتایا تھا کہ اس نے جو ہیولا ویکھا اس کی گردن نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ کندھوں تھی۔ طفیل نے بتایا تھا کہ اس نے جو ہیولا ویکھا اس کی گردن نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ کندھوں

کے اوپر ہی بہت بڑا سرر کھا ہوا ہے۔ بعد میں طفیل اپنے بیان ہے انکاری ہو گیا تھا اور اس

نے تعلیم کیا تھا کہ وہ چاند کے بیچھے کسی ہیو لے کونہیں دیکھ سکا۔ بہرحال اب بیسارے

بیانات میرے لیے بےمعنی تھے۔ میں کل رات اس عجیب الخلقت تحض کواپنے رو برود کیھ

چکا تھااوراس سے دودو ہاتھ بھی کر چکا تھا۔وہ میرے لیے کوئی غیرمرئی شےنہیں رہی تھی۔

لوشت پوست کا زندہ انسان بن گیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے اب تک جوسوج بچار

ک تھی اس کا نتیجہ کچھ یوں تھا۔ باغ پور پر جوآ فت نازل ہوئی تھی ،اس کا تعلق کی غربر اسے سے نہیں تھا، نہ ہی کسی خوفناک درندے سے تھا۔۔۔۔۔ یہ یہ یہ یہ ہی کسی خوفناک درندے سے تھا۔۔۔۔۔ یہ یہ یہ یہ یہ اللہ بیل کسی عورت نے ایک عجیب الخلقت بچے کوجنم دیا تھا۔ ایسے بچاؤ پیدائش کے چند گھنے بعد جال بحق ہو جاتے ہیں یا انہیں تلف کر دیا جا تا ہے۔ گھر دل پر دائیاں میکام کرتی ہیں اور اسپتالوں میں بعض اوقات یہی کام طبی عملہ کرگز رتا ہے لیکن کی دائیاں میک ہوتا ہے لیکن کی مسلم کرگز رتا ہے لیکن کی کہتا ہا ہے جب الوضع بچے زندہ رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی بچے تھا، ال کے جنم لیا تھا اور اپنے تمام تر انو کھے بین کے ساتھ زندہ رہا تھا۔ شاید والدین کی مجتال کی زندگی کا جواز بن گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اور جسے بھی ہوا تھا بہر حال ایک حقیقت اب کی زندگی کا جواز بن گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اور جسے بھی ہوا تھا بہر حال ایک حقیقت اب واضی تھی۔ ماضی کا وہ کر یہد البنظر بچہ اب ایک نہایت طاقت ور اور خطر ناک شخص کا روپ دھار چکا تھا۔ یہاں باغ پور میں اس کے ہاتھوں گئی افرادا پنی جان گنوا تھے۔ گئی زئر مصل ہوئے تھے۔ گئی زئر مصل ہوئے تھے۔ گئی زئر مصل ہوئے تھے۔ میرایار شوکت بھی ان میں شامل تھا۔

جیکب کی آواز نے جھے چونکایا۔وہ کہدر ہاتھا۔''کل رات سے میراد ماغ گوم رہ ہے۔ چھے لگتا ہے کہ میں نے جاگئ آئکھوں سے ایک ڈراؤ نا خواب دیکھا ہے۔ یہ اسمھا ابھی واپس لوٹ جانے کو کہدر ہا ہے۔اس کا خیال وہی ہے جو یہاں گاؤں کے دوسر لوگوں کا ہے۔ یہ متھولک ہے۔آسیا اورارواح وغیرہ پر پختہ یقین رکھتا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ کھنڈر میں آسیب ہے۔ہم نے کھنڈر میں گھس کرصورت حال مزید ابتر کر دی ہے۔ اب مزید خون خرابا ہوسکتا ہے۔''

''اور تمہارا اپنا کیا خیال ہے جبکب؟'' میں نے براہِ راست اس کی آ تکھوں میں جھا نکتے ہوئے کہا۔

"كيامطلب؟" جيكب كي ماتھ برشكن الجرى \_

پتانہیں کیوں مجھے اس سفید چڑی والے پرغصہ آنے لگا تھا۔ میں نے تھہر > ہوئے لہج میں کہا۔''مسڑجیک، ہم تخصیل دار صاحب کے مہمان ہو۔ اس لیے میر > لیج میں کہا۔''مسڑجیکن اس کا مطلب بینہیں کہتم یہاں اپنی من مانیاں کرو۔ شاید تم بہ سجھتے ہوکہ مقامی لوگ عقل سے بالکل فارغ ہیں۔''

'' بیت .....تم کیا کہنا چاہتے ہو؟'' جیکب نے کہا۔ رات والے واقعے کے بعدوہ کانی دباد بانظر آتا تھا۔ ظاہر ہے کہ رازی کاقل کوئی معمولی واقعہ نیس تھا۔

میں نے کہا۔'' گتافی کے لیے معذرت چاہتا ہوں مسٹر جیکب سسکین کل رات رعوت کے موقع پر بھی تم مجھے اور انسکٹر کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ قبل کی وارداتوں کا بیسارا معاملہ پُر اسرارا ور آسیں ہے۔اس معاملے کی چھان چینک کرنے سے جان کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ مجھے اس وقت یہی محسوس ہواتھا کہ ہم تہہاری نظر میں نا دان بچوں کی طرح ہیں اور تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کررہے ہو۔ گتافی معاف سسا اٹھیک ہے کہ آپ لوگ (یادہ تعلیم یافتہ اور ماڈرن ہیں لیکن یہاں بھی سارے لوگ نکھ اور جاہل نہیں ہیں۔ حقیقت اور وہم میں تمیز کرنے والے ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور ان میں سے بچھ کو آپ لوگوں کی طرح بال کی کھال اتار نا بھی آتی ہے۔''

''تم خواہ نخواہ جذباتی ہور ہے ہومٹراسلم۔ سی بات بیہ ہے کہ فی الحال ہم میں سے کوئی بھی نقین کے ساتھ کچھ نہیں کہ سکتا کہ حملہ آورکون ہے۔ ابھی تک اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ مرچکے ہیں۔''

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ '' میں نے اسے دیکھاہے۔''

''کک....کیا مطلب!'' جیکب اور ہارڈی نے ایک ساتھ کہا۔ دونوں کا منہ کھلارہ گیاتھا۔

'' ہاں۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ کل رات کھنڈ رمیں مجھ سے اور شوکت سے اس کی ملا قات ہوئی ہے۔ اسی ملا قات کے نتیج میں شوکت یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ زخمی ہو کر تحصیل اسپتال میں پڑا ہے۔'' میں بیہ با تیں اردو میں کرر ہاتھا تا کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ چو ہدری ارباب اور عالمگیر بھی سمجھ سکیں۔

چوہدری ارباب کے چہرے پرشدید حیرت نظر آنے لگی تھی۔اس نے کہا۔'' کیا ہوا ہے شوکت کے ساتھ .....تم جھے کھل کر بتاتے کیوں نہیں ہو!''

میں نے کل رات پیش آنے والے واقع میں سے چیدہ چیدہ باتیں چوہدری ارباب کو بتا کیں چوہدری پیجان کرششدررہ گیا کہ میں نے کھنڈر میں پائے جانے والی

اس مخلوق سے دودو ہاتھ کیے ہیں اورا سے بالکل قریب سے دیکھا ہے۔ تینوں انگریز بھی اس حیرت میں برابر کے شریک تھے۔ وہ مجھ سے بار بارحملہ آور کا حلیہ پوچھ رہے تھے اور اس بارے میں زیادہ سے زیادہ تفصیل جانتا چاہتے تھے۔ میں جو کچھ بتار ہا تھاوہ محمد نذر کے لیے بھی انکشاف انگیز تھا۔ اسے ابھی تک میں معلوم نہیں تھا کہ دات اسکول کے کھنڈر میں کیا ہوا ہے اور انسپکڑ شوکت کہاں اور کس حال میں ہے۔

چندروز پہلے جب بیرے کی بیوہ زبیدہ نے حملہ آور کا حلیہ بیان کیا تھا تو بہت کم لوگوں نے اس کی ہاتوں پر یقین کیا تھا لیکن پھر کیے بعد دیگر کئی افراد کی زبان سے اس کی جاتوں پر یقین کیا تھا لیکن پھر کیے بعد دیگر کئی افراد کی زبان سے اس حلی جاتی ہاتیں ہی نکلی تھیں اور اب میں خود بھی حملہ آور کے جائے کا چیم دید گواہ بن گیا تھا۔ میری بات ختم ہوئی تو بیٹھک میں گمبیھر سنا تا طاری تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہرکوئی اپنی اپنی جگھ سوچ رہا ہے۔ اس وقت اتفا قامیری نگاہ اندر کی بالکونی کی طرف چلی گئی۔ ایک پردے کی اوٹ میں مجھے سلویا کھڑی نظر آئی۔ اس کے شہد رنگ بال شانوں پر بھرے سے ۔ ایک ریشی گاؤن اس کے کندھوں پر تھا۔ گاؤں کے پنچاس نے شب خوابی کا لباس کیکندھوں پر تھا۔ گاؤں کے پنچاس نے شاؤن کو درست کیا بین رکھا تھا۔ اپنے جسم پر میری نگا ہوں کی پیش محسوس کر کے اس نے گاؤن کو درست کیا اور ہو لے سے مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی ادا میں لگاوٹ کے عضر کو میں نے واضح طور پر جمعے سے کہ وہ سلویا اور میری نگا ہوں کے پر جمعے کہ وہ سلویا اور میری نگا ہوں کے دلیسی ملاپ کوئیس دیکھ سکے۔

جیکب نے دیے دیے انداز میں کہا۔'' مسٹراسلم! آپ کی باتوں سے انداز ہ ہوتا ہے کہ کھنڈر سے رازی جان کی لاش آپ دونوں نے ہی دریافت کی ہے۔''

میں نے اس بات کا جواب اثبات میں دیا۔ جیکب نے اپنی بڑی بڑی ہڑی آئھیں استعجاب کے عالم میں گھمائیں۔''تم نے دیکھائی ہوگا، رازی کی گردن کس بری طرح توثی ہے۔ یہ سارا کچھا یک دوسکنڈ کے اندر ہوا تھا۔ کیا واقعی یہ کسی انسان کا کام ہے؟''
میں نے تھوں لہجے میں کہا۔''مسٹر جیکب تم اس معاطر کو جورنگ بھی دو، مگر میرے لیے قاتل ایک انسان ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم اسے جنونی قاتل کہہ سکتے ہو۔ وہ عجیب

الخلقت ہے، لیکن انسان ہے۔ باتی جو پچھاس کے بارے میں کہا جارہا ہے وہ صرف

افواہوں کے زمرے میں آتا ہے۔اس کی چار ٹائٹیں نہیں۔ نہاس کی آتھوں سے شعاعیں نکتی ہیں، نہ گردن غائب ہے۔ بیسب سینہ گزٹ ہے۔''

جیک بولا۔'' بیتو میں بھی کہتا ہوں کہلوگ جذباتی ہورہے ہیں .....اور جذباتی ہو کراٹی سیدھی بھی ہا تک رہے ہیں .....''

اے ایس آئی نذیرنے ہولے سے سر ہلا کرمیری بات کی تائیدگ ۔

کل رات دعوت میں فرفر ہولئے والے ہارڈی اور اسمتھ بھی یکسر خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک بڑے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ پچھ دیر تک کمرے میں گہرا سکوت رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ سلویا کہیں آس پاس ہی موجود ہے اور ہماری با تیں سن رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چو ہدری ارباب نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور خاموشی کوتو ڑتے ہوئے بولا۔'' باؤ اسلم ……! جو پچھ بھی ہوگیا۔ اب اسے دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے سوچنے کی بات اس وقت سے ہے کہ باغ پوراور آس پاس کا علاقہ اس خونی کی زدمیں ہے۔ وہ بچوں ، بوڑھوں ، عورتوں ، سب کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا مور پی ماسکتی ہیں۔ فوری مور پر ضرورت اس باتھ ہیں ، یہ سب باتیں بعد ہیں بھی سوچی جاسکتی ہیں۔ فوری طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خونی کو زندہ یا مردہ بگڑا جائے۔''

عالمگیراب کافی حد تک سنجل چکا تھا۔اس نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔

''اب ہمیں اور انظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خبیث بے رحی سے لوگوں کو مار رہا ہے۔ لوگ پہلے ہی بڑا ڈرے ہوئے ہیں۔کل رات ہونے والے قل کی خبر جب پھیلے گی تو لوگ اور بھی ڈر جائیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ نا شروع کر دیں۔اس سے پہلے کہ پیخوف آس پاس کے ویہات میں بھی پھیل جائے ..... اور افرا تفری مچے ..... ہمیں اس

خونی کوڈھونڈلینا جاہیے۔''

میں نے کہا۔''افراتفری سے زیادہ ہمیں انسانی جانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔تین ہلاکتیں ہوچکی ہیں۔ چوتھی ہوگئی تو کہرام مچ جائے گا۔''

چوہدری ارباب نے مفاہا نہ انداز میں کہا۔'' تم بالکل ٹھیک کہدرہے ہو باؤالم ……'' پھروہ اے الیں آئی نذیر سے مخاطب ہوکر بولا۔'' نذیر تمہاری رائے کیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا جا ہے؟''

نذیر نے وہی جواب دیا جو میں چاہتا تھا۔ وہ بولا۔"چوہدری صاحب! میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، میری بات کا برانہ مانیے گالیکن ایک بات بالکل صاف ہے۔ جب تک آپ اس سارے معاملے کے بارے میں کھل کرنہیں بتا کیں گے،میری مددے آپ کوکوئی فائدہ نہیں مہنچے گا۔"

چوہدری ارباب نے کہا۔'' کھل کر بتانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیاتم سجھتے ہو کہ ہم کچھ چھیارے ہیں؟''

''ہارے کہنے سے کیا ہوگالیکن حالات یہی کہدرہے ہیں۔' نذر کے بجائے ہیں نے جواب دیا۔ میرالیہ جواب پنجائی میں تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔'' میں سے جواب ویا ہوری صاحب اللہ ہے کہ آپ کے بیدگورے مہمان کچھ نہ کچھ چھپارہ ہیں۔ لگتا ہے کہ یہاں آنے سے ان کا کوئی خاص مقصدہے۔ عین ممکن ہے کہ یہلوگ پہلے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہاں آنے سے ان کا کوئی خاص مقصدہے۔ میں ممکن ہے کہ یہلوگ ہوئی ای سے اس شخص کے تعاقب میں ہوں جو یہاں حملے کررہا ہے۔ یہ حملے ان دنوں میں ہی شروع ہوئے ہیں جن دنوں میں ہوئی ای شروع ہوئے ہیں جن دنوں میں یہلوگ یہاں آئے ہیں۔ جس روز صغران قتل ہوئی ای سے اگلے روز میں نے ان چاروں گوروں کورات کے وقت کھیتوں میں دیکھا تھا۔ تمہارا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہاں گھ تلاش کررہے تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ ای وقت بھی حملہ آور کے پیچھے ہی تھے اگر ایسا تھا تو پھر انہوں نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی۔ انہوں نے یہ بات ہم سے کیوں پہلے اس بندے کا کھوج لگارہے ہیں جو گھات لگا کر حملے کررہا ہے۔''

میری اس بات کا جواب جیکب نے خود دیا۔ وہ سلویا ہی کی طرح گلابی اردو میں

بات کر لیتا تھا اور اپنا مانی الضمیر خاصی کامیا بی سے سمجھا دیتا تھا۔ وہ کافی عرصہ متحدہ ہندوستان میں رہا تھا اور یہاں کے رہن سہن سے بھی واقف تھا۔ اس نے جو با تیں کیس ان میں بار بار بائی گاڑ (خدا کی قیم ) کے الفاظ کے ذریعے اس نے جھے یقین ولا یا کہ جس رات کا میں ذکر کر رہا ہوں اس رات وہ لوگ کونج کا شکار کر رہے تھے۔ کونج چونکہ رات کے وقت نگلی ہے اس لیے وہ تھٹھری ہوئی رات میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ جیکب نے ایک بار پھر بائی گاڈ کے الفاظ استعال کرتے ہوئے کہا کہ کل شام سے پہلے انہیں اس جیب الخلقت حملہ آ ور کے بارے میں پھے خبر نہیں تھی۔ کل رات سے پہلے انہوں نے حملہ آ ور کے بارے میں پھے خبر نہیں تھی۔ کل رات سے پہلے انہوں نے حملہ آ ور کے بارے میں پھے خبر نہیں تھی۔ کل رات سے پہلے انہوں نے حملہ آ ور کے بارے میں پھے خبر نہیں تھی۔ کل رات سے پہلے انہوں نے حملہ آ ور کے بارے میں پھے خبر نہیں تھی۔ کل رات سے پہلے انہوں نے حملہ آ ور کے بارے میں پھے خبر نہیں تھی۔ کل رات سے پہلے انہوں ان حملہ آ ور کے بارے میں پھے خبر نہیں تھی۔ کا کوئی پروگرام بنایا تھا۔

جیب کافی در تک اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی ایک دو
ہاتوں میں وزن بھی تھالیکن اس کے باوجود میرے ذہن سے شک پوری طرح رفع نہیں
ہوامیراخیال ہے کہا ہے ایس آئی نذیر کی بھی یہی پوزیشن تھی۔ بہر حال ہم دونوں نے اس
ہات کوطول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ شوکت کی عدم موجودگی میں ہم کسی طرح کا بگاڑ پیدا کرنا
نہیں چاہتے تھے۔ ویسے بھی اس وقت باتی ساری باتوں سے اہم یہ بات تھی کہ خونی شخص
کوجلد سے جلد بکڑ اجائے۔

کے وریر بعد ہم دونوں چوہدری ازباب اوراس کے مہمانوں سے رخصت ہوکر حویلی سے نکل آئے۔ حویلی سے جالیس بچاس گر دور مویشیوں کا احاطہ تھا۔ ہمیں اس وسیع اصاطے کے عقب سے ہوکر گرزنا تھا۔ ہم گزرنے گئے تو میری نگاہ سلویا پر پڑی۔ بچھ دیر پہلے وہ حشر سامان گاؤن میں نظر آئی تھی لیکن آب حب معمول جری اور پتلون میں دکھائی دے رہی تھی۔ جرسی کی آستینیں اس نے کہنوں تک چڑھار کھی تھیں اوراس کی گوری چٹی مٹرول بانہیں صبح کی سنہری دھوپ میں چبک رہی تھیں۔ جمھے دیکھ کروہ ذرا ساتھئی ، پھر مگرائی اور جھے اپنے پاس بلایا۔

میں اور نذیر احاطے میں پنچے۔ سلویا کے گلے میں کیمرالٹک رہاتھا۔ غالبًاوہ ایک نومولود پچھڑے کی تصویر بنار ہی تھی۔'' میں نے صرف آپ کو بلایا تھا۔'' وہ میرے سینے کی طرف انگل سے اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی۔ شاید وہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی

تھی۔

میں نے اے ایس آئی نذیر ہے کہا۔ 'نذیر! تم چلو، میں ابھی آرہا ہوں۔'' نذیر نے سرجھکا کرسلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔سلویا بولی۔'' آپ نے میری ا

رات کی حماقت کابراتو نہیں منایا تھا۔''
'' آپ کب کی بات کررہی ہیں؟'' میں نے بھی انگریزی میں پوچھا۔ '' میں بوڑھے آ دمی باباصادق سے ڈرکر آپ سے چٹ گئ تھی۔''اس نے مجھے،

''اگروہ حماقت تھی تو ہری خوب صورت تھی۔''میں نے بے ساختہ کہا۔

'' میں نے جب پہلی بارآ پ کو دیکھا تو پتانہیں کیوں میرے دل کو لگا تھا کہ آپ بہا در ہوں گے۔میرااندازہ درست ٹابت ہواہے۔''

'' خیرید کوئی ایس بہادری بھی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ اتنے اہتمام ہے؟ جائے۔''میں نے کہا۔

وہ بڑی ذہین اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہنے لگی۔''نہ جانے کیوں مجھےلگ رہاہے کہ کل رات آپ کے کھنڈر میں جانے کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی۔'' ''آپ کیا کہنا جا ہتی ہیں؟''

'' کہیں ۔۔۔۔اییا تو نہیں کہ آپ ۔۔۔۔۔ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے کھنڈرتک پہنچے ہوں۔ جس وقت ہم لوگ گھبرا کر کھنڈر سے واپس آر ہے تھے، آپ کہیں چھپ کر ہمیں دیکھر ہے ہوں ۔ بعد میں آپ خود کھنڈر میں گھس گئے ہوں۔ وہاں آپ نے شکاری کی لاش دیکھ ک

ہو.....اور پھر حملہ آور سے آپ کی ٹد بھیٹر ہوگئی ہو۔''

میں نے اپنا چرہ بہمشکل سپاٹ رکھا اوراپنے ہونٹوں پر زبردی مسکراہٹ سجا کر سلویا کی سلویا کو سمجھایا کہ وہ'' خام خیالی'' کررہی ہے۔اندر سے میں جیران رہ گیا تھا اورسلویا کی معالمہ بنبی کامعتر ف ہوگیا تھا۔اس نے کل رات کے حوالے سے ٹھیک ٹھیک قیا فدلگایا تھا۔
میں نے کہا۔'' کیا آپ نے کوئی خاص بات کہنے کے لیے بلایا ہے؟''

وہ بولی۔'' میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہمارا آنا، گاؤں والوں کے لیے براشگون ہے۔ کتنا پیارا گاؤں ہے بیالیکن سارے کا سارا خوف اور د کھ میں ڈوبا ہوا ہے۔''

وہ شاید کچھ اور بھی کہنا جا ہتی تھی لیکن اسی دوران میں بابا صادق نظر آیا۔اس کا مرخ دسیدہ چبرہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ بھورے رنگ کی ایک صحت مند بھینس کو ہانگا ہوا آرہا تھا۔سلویا کو دیکھ کرسوسالہ بابے کی باچیس کچھا ور بھی کھل گئیں۔ کہنے لگا۔''میم صاحب لویہ آپ کا بھینس آگیا۔ دودھ دینے کے لیے ایک دم تیار ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے دودھ دونے کا شوق پورا کر مکتی ہیں۔''

بابے صادق نے بھینس سلویا کے بالکل سامنے لاکھڑی کی پھر سلویا کے کندھوں پر دباؤ ڈال کراہے بھینس کے پاس بٹھا دیا۔ بھینس کے بقن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، رکیس اجھڑی ہوئی تھیں۔ بابے صادق نے ایک ہاتھ میں بھینس کا تمتما تا ہواتھن پکڑا، دسرے ہاتھ میں سلویا کا نرم گلابی ہاتھ پکڑا، پھراس نے تھن اور سلویا کے ہاتھ کا ملاپ کرنے کی کوشش کی ۔ سلویا گھبرار ہی تھی اورا پنا ہاتھ پیچھے کو تھینچ رہی تھی۔ بابا صادق اپنے پولیا منہ کے ساتھ ہنااور بولا۔ '' کچھنیں ہوتا میم صاحب نے راسا دباؤ، دیکھنا دودھ کی دھار نکلے گی۔'

سلویا نے تھن کوبس دوانگلیاں لگائمیں، پھر ہاتھ پیچیے ہٹالیا۔ پاس کھڑے دو بیج سلویا کی پریشانی پرکھی کھی کر کے بیننے لگے۔سلویا بولی۔'' بابا.....! تم خود دودھ نکالو..... ہائم کودیکھیں گا۔''

" نہیں میم صاحب، آپ بالکل بھی نہ گھرا کیں .... یہ پچھ نہیں کے گی۔ "اس نے

تھن زبردتی سلویا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔سلویا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے در اساد بایا تو دودھ کی سفید مصار تکلی۔ ذراد میں سلویا کی بچکچا ہے کم ہوگئی۔اس نے دوقت تھا ہے اور با ہے کی ہدایات کے مطابق دودھ دو ہنے گئی۔ دودھ کی دھاریں خوش کن آواز کے ساتھ پیتل کی بالٹی میں گرنے لگیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوگئی۔ بابا صادق تھوڑ اسا اور آگے بڑھا،اس نے سلویا کو مشورہ دیا کہ وہ تازہ تازہ کچا دودھ پی کر دیکھے۔ کیونکہ اس سے زیادہ طاقت ورشے اور کوئی نہیں ہوتی۔

اس نے سلویا کا منہ کھلوایا اور اس میں دودھ کی دھار ڈالنے کی کوشش کی ۔ سلویا کو مشکل پیش آرہی تھی ۔ سلویا کا ڈردور کرنے کے لیے بابے صادق نے ایک تھن منہ سے لگایا اور ہوشیار بچھڑ ہے کی طرح غث غث دودھ پینے لگا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ سلویا کی بھی ہنمی نگل گئی۔ سلویا نے نقل کرنے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہیں ہوئی ۔ وہ پچھ ڈربجی بھی ہنمی نگل گئی۔ سلویا نے نقل کرنے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہیں ہوئی ۔ وہ پچھ ڈربجی رہی تھی ہوئی اور میر کا میاب نہیں پڑتی تھی بھی گردن ہے جا کھراتی تھی ۔ وہ تھی کھوں میں پڑتی تھی بھی گردن ہے جا کھراتی تھی ۔ نے کھک کھل کا م ہے مسٹر آسلم!''وہ میرے نام کا حلیہ بگاڑتے ہوئے طرف دیکھنے گئی۔'' یہ بڑا مسلم ان'وہ میرے نام کا حلیہ بگاڑتے ہوئے بوئی۔

''ا تنامشکل نہیں۔ بس آپ ڈری ہوئی ہیں۔'' میں نے بھی انگریزی میں کہا۔ '' ہاں ڈری ہوئی تو میں واقعی بہت ہوں۔'' اس نے کہا پھر بے تکلفی سے میری کلائی تھامتے ہوئے بولی۔'' یہ دیکھیے! میراول کس طرح دھک دھک کررہا ہے۔''اں نے بڑے اطمینان سے میراہاتھا ہے جہم پررکھ لیا۔اس کی باریک جری کا گریبان دودھ کی دھاروں سے بھیگا ہوا تھا۔

اس کے دل کی دھڑکن تو تیزنھی ہی ، میرا ول بھی ہزارمیل فی گھنٹا کی رفتارے دھڑ کئے لگا۔ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نگا ہیں ملیں۔وہ ایک جادوئی لمحہ تھا۔وہ ایک برقی ساعت تھی۔اس لمحے میں وہ صرف ایک عورت تھی اور میں صرف ایک مردتھا۔رنگ نسل ، ذات ،اونچ نیچ ،مرتبہ ..... کچھ بھی ہمارے درمیان باقی نہیں رہا تھا۔اس لمحے نمجھ سے بہت کچھ کہا اور شایداس نے سلویا سے بھی کچھ نہ کچھ کہا تھا۔سلویا کی آئمیں جھک

تئیں۔اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔

اس کے چبرے عجیب کی چمک تھی۔ شاید بیخوثی کی چمک تھی۔ حالا نکہ بیموقع خوثی کا نہیں تھا۔ باغ پور میں چاروں طرف اندیشوں کے سائے تھے اور اسراریت کی جھاڑیوں میں خوف کے سانپ رینگ رہے تھے۔ ابھی آٹھ دس گھنٹے پہلے اسکول کے گھنڈر میں سلویا کی آٹھوں کے سامنے رازی جان کافل ہو چکا تھا اور اس کے پچھ دیر بعد میری آٹھوں کے سامنے شوکت بری طرح گھائل ہو چکا تھالیکن جس طرح صحراؤں میں گلتان پائے میا مندروں میں جزیرے اپنا علیحہ ہ وجود رکھتے ہیں ، اس طرح دکھ اور پریثانی کے سلسلوں میں بھی خوشی اور اطمینان کے چھوٹے چھوٹے پڑاؤ آتے رہتے اور پریثانی کے سلسلوں میں بھی خوشی اور اطمینان کے چھوٹے چھوٹے پڑاؤ آتے رہتے ہیں۔ خوشی کو دکھ سے جدانہیں کیا جا سکتا اور نہ دکھ کوخوشی ہے۔

"كہال كم موكى موميم صاحب؟" باب صادق نے سلويا كاكندها بلات موت

" نن نهیں ..... با باجی ہام تو گم نہیں ہوا .....

''تو پھرتم کس وچ میں پڑی تھی؟''

سلویا مشکرانی اورایک دم بات بدلتے ہوئے بولی۔'' ہام سوچ رہاتھا بابا .....! کہ اس نائٹ کو گنے کی فیلڈ کے اندر آپ نے ہام کو بہت برارگڑا دیا تھا۔ ہام کا کہنی اب تک دردکر تاہے۔''

بابا صادق ہننے لگا۔ میں نے سلویا کی طرف اجازت طلب نظروں سے ویکھتے موٹ کہا۔''اچھا،اب میں چلتا ہوں۔ایک دو گھنٹوں کے اندر دو تین بہت ضروری کا م کرنے ہیں۔''

گاؤں کی گلیوں میں ہراساں چرے نظر آرہے تھے۔ کھنڈر میں ہونے والے قبل کی خبرگل کو چوں میں پھلنے گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں پخبر پھلنے والی تھی کہ ایک عجیب الخلقت شخص گاؤں کے آس پاس موجود ہے۔ کہیں گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ کسی کھیت میں موجود ہے یا کھنڈر کے اردگر د پایا جاتا ہے۔ اس کے بعدلوگوں کو یہ بھی معلوم ہونے والا تھا کہ الکی شرخی ہونے کے بعد اسپتال بہنچ چکا ہے۔

تھانے پہنچے ہی میں نے فربہ اندام چاند کو اپنے ساتھ لیا اور تحصیل اسپتال رواز
ہوگیا۔ شوکت کی مزاج پُری کرناتھی اس کے علاوہ تازہ ترین صورتِ حال پر اس
ہوگیا۔ شوکت کی مزاج ہم گیارہ بجے کے لگ بھگ اسپتال پہنچ۔ شوکت کے سر پر ہزئ
می پنی بندھی تھی۔ ایک بازو بھی پٹیوں میں جکڑ اہوا تھا۔ دونوں ہونٹ سوج کر بہت مولے
ہوگئے تھے۔ میری طرح شوکت نے بھی عجیب الخلقت شخص کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور
ہوگئے تھے۔ میری طرح شوکت نے بھی عجیب الخلقت شخص کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور
اس کی زبر دست حیوانی قوت کا مشاہدہ کیا تھا۔ جو پچھ میں نے دیکھا تھا، وہی پچھ شوکت
نے دیکھا تھا، ہم دونوں کے مشاہدات ملتے تھے۔ شوکت نے بتایا کہ حیوان نما شخص کی
گرفت میں آنے کے بعداس کے نشوں سے ایک نامانوس بونکرائی اور پھروہ اُڑتا ہوا ہا
دیوار سے جا مکرایا ، اس کے بعدا سے پچھ ہوش نہ رہا۔ سنئیر ڈاکٹر نے شوکت کو بتایا تھا کہ
دیوار سے جا مکرایا ، اس کے بعدا سے پچھ ہوش نہ رہا۔ سنئیر ڈاکٹر نے شوکت کو بتایا تھا کہ
دیوار سے جا مکرایا ، اس کے بعدا سے پچھ ہوش نہ رہا۔ سنئیر ڈاکٹر نے شوکت کو بتایا تھا کہ
دیوار سے جا مکرایا ، اس کے بعدا سے پچھ ہوش نہ رہا۔ سنئیر ڈاکٹر نے شوکت کو بتایا تھا کہ
ابھی اسے کم از کم دودن مزیدا سپتال رہنے کی ضرورت ہے۔

موجودہ حالات کے بارے میں میرے اور شوکت کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی۔ در حقیقت میں یہاں آیا تو سیروسیاحت کے لیے تھالیکن اب پوری طرح اس انو کھے کیس میں INVOLVE ہو چکا تھا۔ ایک جزنلسٹ کی جیثیت سے اس عجیب وغریب معاطلی تہہ تک پہنچنا،میرے لیے بہت اہم ہو چکا تھا۔

میرے یہاں پینچ سے پہلے،اسکول کے کھنڈر میں '' کھوجی باپ بیٹا'' نے بھی اپی کارروائی کممل کر لی تھی۔کھوجیوں کے مطابق یہاں بھی اس چوڑے چیکے پاؤں کے نثان موجود سے جواس سے پہلے بدنصیب بشیرے کی لاش کے آس پاس گئے سے اور بعد میں چی نیف مجمہ کے مویشیوں کے قریب دیکھے گئے سے۔اب یہ بات بالکل واضح ہوجاتی تھی کہ باغ پور میں پیش آنے والے یہ سارے واقعات ایک ہی سلط کی کڑیاں ہیں اوران واقعات میں '' عجیب الخلقت شخص'' تسلسل سے موجود تھا۔ وہ جوائی طاقت اور جنونی انداز سے خون بہار ہا ہے اور اپنے سامنے آنے والے ہر شخص پر جان لیوا میں کہ کہ کرر ہا ہے۔

میں نے شوکت سے اس کی رائے پوچھی تو وہ بولا۔'' یہ بات تو خارج از امکان ؟ کہوہ سوچ سمجھ کر قتل کرر ہاہے۔اس نے تین بندوں کو ماراہے جب کہ ایک یعنی چاند بال

بال بچاہے۔ پہلے تل ہونے والے دونوں افراد یعنی بشیرے اور صغرال کے درمیان تو کوئی اللہ بچاہے۔ پہلے تل موجود تھا۔ یعنی وہ دونوں دو پیار کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ موچا جاسکتا ہے کہ اپنے راستے کوصاف کرنے کے لیے زبیدہ اور صلونے ان دونوں کو مرح جاسکتا ہے کہ اپنے راستے کوصاف کرنے کے لیے زبیدہ اور صلونے ان دونوں کو مرد کی سازش کی ہولیکن جاند پر جملہ اور پھر شکاری رازی جان کافل بالکل علیحدہ معاملے ہیں۔ ان واقعات کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل کی حیثیت ایک خونی درند سے سے سوا پھنیں وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صرف اپنی اندرونی وحشت کی تسکین کے لیے خون دیزی کرتے ہیں۔

حوالدارفداحسین بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ ابھی تک اپنے اس مؤقف پر قائم تھا کہ ان واقعات کا تعلق بھوت پریت کی کارستانیوں سے ہے۔ کہنے لگا۔'' جناب! کی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوائی چیزیں خون خرابا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو عجیب وغریب شکل کا بندہ ہے اس کے اندر بھی کچھ گھسا ہوا ہو، سے سائیں جی فرمایا کرتے تھے ....''

میں اس کے بھاری سوئی ایک ہی جگہ انکی رہتی ہے اس لیے تم چپ ہی رہوتو بہتر ہے۔'' شوکت نے اس کی بات کا منے ہوئے کہا۔

میں نے کہا۔ '' ہوسکتا ہے کہ یہ شخص کہیں سے بھا گا ہوا ہواوراب عام لوگوں سے
چپتا پھررہا ہو۔ اس صورت میں یہ بھوک سے تنگ آ کر بھی لوگوں پر حملے کرسکتا ہے۔
اگراس کی حرکتیں انسانوں سے زیادہ درندوں سے ملتی جلتی ہیں تو پھریقینی بات ہے کہ اس
کی عادتیں بھی درندوں جیسی رہی ہوں گی۔ درندوں کے بارے میں طے ہے کہ وہ پہلے
پہل بھوک سے تنگ آ کر ہی انسانوں پر حملے کرتے ہیں۔ بعد میں انہیں عادت پڑجاتی
سے ہیں۔

''تمہارا مطلب ہے کہ وہ گوشت خور ہوسکتا ہے .....کین اگر ایبا ہے تو پھر ہمیں ساری کی ساری لاشیں سلامت کیوں ملتیں۔''

''میرایہ مطلب نہیں '' میں نے وضاحت کی ۔'' ویسے بھی یہ تصورا فسانوی سالگتا ہے کہ کوئی انسان ...... آ دم خوری کرنے لگے۔ میں بیہ کہنا چا ہتا ہوں کہ جب چاند پرحملہ ہوا

تو چاند ہمارے لیے بینی ہوئی میٹھی دال لار ہاتھا۔تم جانتے ہی ہو جب یہ دال تازہ تازہ بی ہو جب یہ دال تازہ تازہ بی ہوتی ہوئی جانسے ہوئے چنوں کی ہوتی ہے۔ کسی وقت تو یوں لگتا ہے کہ بینے ہوئے چنوں کی خوشبو ہے۔ جب چاندوہ دال لے کر وہاں سے گزررہا تھا، وہ شخص قبرستان کی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ خوشبو کی وجہ سے چاند پر جھپٹ پڑا ہو۔ یہ شبہ اس وجہ سے بیاند پھپے کہ جب چاند تھوکر کھا کر گرگیا تو حملہ کرنے والے نے چاند تک پہنچے کی مضبوط ہوتا ہے کہ جب چاند تھوکر کھا کر گرگیا تو حملہ کرنے والے نے چاند تک پہنچے کی

کوشش نہیں گی ۔ بیعین ممکن ہے کہ وہ دال والی پتیلی کی طرف متوجہ ہو گیا ہو۔'' شوکت بولا۔''اگر ہم بیر مفروضہ درست مان لیس کہ وہ صرف بھوک کی وجہ ہے لوگوں کی جان لے رہا ہے تو پھرلز کی صغراں کا قتل کس کھاتے میں ڈالا جائے گا۔اسے کمار کے کھیت میں مارا گیا۔وہ جوان تھی اور پوری طرح بے بس بھی تھی لیکن اس کی عزت لوٹی گئی نہ اس سے کوئی شے چھینی گئی۔''

'' مگرتم یہ بھول رہے ہو کہ صغراں کی لاش کے پاس بھی گئے کے چوہے ہوئے چلکے موجود تھے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ شخص بھوک سے مجبور ہو کر گھنے کے گھیت میں گھسا ہو۔ صغرال نے اس کی ڈراؤنی شکل دیکھ کرچنے پکار کی ہو۔اس نے گھبرا کراس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔'' نے اس کی ڈراؤنی شکل دیکھ کرچنے پکاری ہو۔اس نے موئے کہا۔'' سے سائیں جی نے ایک موالدار فداحسین نے دوبارہ ٹا ٹگ اڑاتے ہوئے کہا۔'' سے سائیں جی نے ایک

توالدارلدا ین مے دوبارہ تا علی ارائے ہوئے لہا۔ سیچسا میں بی ہے ایا بار بتایا تھا کہ جس بندے کوکوئی شے چمڑی ہوتی ہے اس کو بھوک بہت زیادہ گئی ہے۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' بھوک تو چا ندکو بھی بہت گئی ہے۔'' شوکت فورا بولا۔'' تو اس کواس کی بیوی چمڑی ہوئی ہے ناں۔''

رازی جان کے آل نے جو صورت پیدا کی تھی اس کے بارے میں ہارے درمیان تفصیلی بات ہوئی۔ چوہدری ارباب اور اس کے اگریز مہمانوں پر دباؤ برقر ارر کھنے کے لیے ضروری تھا کہ آئییں شاملِ تفتیش رکھا جاتا۔ تاہم، شوکت نے حوالدار فداحسین کے ذریعے اے ایس آئی نذیر کویہ ہدایت بھیجی کہ چوہدریوں کے ساتھ نرمی ہے بات کی جائے اور کوئی ایسا عمل نہ ہوجس سے چوہدریوں کے ساتھ تعلق بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ شوکت نے یہ ہدایت بھی دی کہ رازی کے آل کی ایف آئی آرن معلوم حملہ آور

ع حوالے سے کاٹی جائے۔ پُر اسرار حملہ آور کے بارے میں شوکت کی رائے بھی وہی تھی جومبری تھی۔ یعنی سے ماضی کا کوئی عجیب الخلقت بچہ ہے جواب پرورش پاکر ایک نہایت طاقت وراور خطرناک وجود کاروپ دھار گیا ہے۔ کسی اخلاقی ضا بطے کی پروا کے بغیروہ

نہایت سفا کی سےخون بہار ہاہے۔ سہ پہر چار بج کے قریب ہم باغ پور واپس آ گئے۔ باغ پور میں خوف و ہراس کی

فضا پہلے سے تھمبیر ہو چکی تھی۔علاقے کے دوتین بااثر افراد نے مداخلت کی تھی جس کی وجہ سے رازی جان کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جاسکا تھا۔اس کی لاش قریبی گا دُن' لا لیٰ'

ہے داری جائی تھی۔ رازی جان وہیں کار ہنے والا تھا۔ روانہ کی جا چکی تھی۔ رازی جان وہیں کار ہنے والا تھا۔

تھانے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سرگودھا ہے ڈی الیں پی اکرام شاہ صاحب بھی تشریف لارہے ہیں۔ان کے ساتھ دو تین اخباری نمائندے بھی باغ پور پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ باغ پور کے تخیر خیز واقعات اخباری سرخیوں کا موضوع بننے والے

ہیں۔جوچر ہے پہلے مقامی سطح پر تھے،اب وہ دروونز دیک پھیلنےوالے ہیں۔ مار مدار در مار میں کا سے تاہدیاں سالگار بصبح ہیں۔

ڈی ایس پی صاحب کا پروگرام تبدیل ہوااوروہ اگلے روز سج سورے گاؤں پہنچ۔
رازی جان کے لواحقین ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت تک رازی کی آخری رسومات ادا کر بچکے تھے۔ اعلیٰ پولیس افسراور اخباری نمائندوں کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف ہلچل محسوس ہوئی۔ گاؤں کے لوگ اس بات پر بھی خوف زوہ تھے کہ ہیں اعلیٰ افسر کی آمد سے ان پرکوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے (ان دنوں دیبات میں تفیش کا طریقہ بے صد سخت بلکہ ظالمانہ ہوتا تھا۔ بلکہ دور در از دیبات میں اب بھی ایسا ہی ہے۔ بھرے ہوئے پولیس اہلکار ہر آتے جاتے دیباتی کو پکڑ کر تفیش میں بٹھا لیتے ہیں۔ بلا تفریق ہراکی کو چھٹر لگائے جاتے ہیں۔ بعض او قات سرِ عام مار کھانے والوں کی تعداد بیبوں ہوتی ہے۔ بھٹرے خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جاتی ہوائی ہے اور ملزم کوا قبال جرم پر مجبور کیا جاتا ہے )
خود میر اتعلق بھی چونکہ اخبارے تھا اس لیے میں نے اخباری نمائندوں کو بہ آسانی ضمال لیا۔ میں نے اخباری نمائندوں کو بہ آسانی مستحیال لیا۔ میں نے اخباری نمائندوں کو بہ آسانی

پولیس کی طرف سے قاتل کو پکڑنے کے لیے جو بھی کوششیں کی گئی تھیں انہیں اجھے طریقے

سے بیان کیا۔ان کوششوں کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا تھا کہ انسپکڑ شوکت زخی ب<sub>ز</sub>ا اسپتال میں تھا۔

ڈی ایس پی کے تھم پرزیر تفتیش افراد کوتھانے بلایا گیا۔ان میں زبیدہ، صلوادرم کا والد بھی تھا۔ زبیدہ اور صلو خاص طور سے بہت پریثان تھے۔ زبیدہ سیاہ چادر میں لہ تقر تقر کا نب رہی تھی۔ بچہاس کی گود میں تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس سے چندہوا یو چھے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں بی فقرہ ضرور شامل کرتی رہی .....'' صاحب جی!ار میراصلو سے کوئی تعلق واسط نہیں ہے۔''

درحقيقت اب خوب روزبيده اورصلو والامعامله كافي حدتك غيراتهم مهو چكاتها \_ار یہ بات تقریباً ثابت تھی کہ کھنڈر کے آس پاس موجود'' جنونی شخص'' کسی بھی پلانگ کے بغیرفل کرر ما ہے۔ ابھی ڈی ایس پی صاحب زیر تفتیش افراد سے سوال جواب کر ہی رہے تھے کہ چاند تیزی سے چاتا ہوااندرآیا۔اس کی موٹی تو ند تھل تھل کررہی تھی اور چہرے بھی زلز لے کے آثار تھے۔میرے دل نے گواہی دی کہ شوکت کا یہ چہیتا مخرآج پھرکوا بری خبر لا یا ہے۔ حوالدارفداحسین بھی اس کے ساتھ بھا۔ فدا تو ہروت ہی ڈراہوا نظر آ تھا۔ آج کچھاور بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ول ہی ول میں دعا ما تکی کہ یہ بری خرسی کے مرنے کی نہ ہوا دراگر مرنے والے کی ہے تو کم از کم قبل ہونے کی نہ ہو۔لگتا ہے کہ یہ قبولیز کی گھڑی نہیں تھی ۔میری دونوں وعائیں قبول نہیں ہوئیں ۔خبر مرنے کی تھی ، بلکہ قل ہو۔ کی تھی ،اس بارگاؤں کے ہردل عزیز کمپاؤنڈر رحمت کی جان گئی تھی۔رحت کا تذکرہ میر نے اس روئداد کے شروع میں کیا ہے ۔وہ باغ پور کا واحد ایلوپیتھک معالج تھا۔ ساج کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔اس کا کلینک تھانے سے زیادہ فاصلے پرنہیں تھا۔ بار پور سے تقریباً دوکوس دورا یک جھوٹا اسپتال بھی موجود تھا مگر رحمت کے کلینک کی رونق سد بہارتھی۔آس پاس کے دیہات ہے بھی مریض رحمت کے پاس آتے تھے۔

میں اور نذیر جاند کا مند دیکھتے رہ گئے ۔ ہمیں یقین نہیں آ رہاتھا کہ رحمت مرگیا ہے۔ جیتا جاگتا ، ہنستا کھیلا شخص جو باغ پور کی روز مرہ زندگی کا اہم جزوتھا۔ ابھی تین چار دن پہلے وہ مجھ سے اور شوکت سے اپنی شادی میں شرکت کی درخواست کر رہا تھا۔ اس کا

ئرزورخواہش تھی کہ میں اس کی شادی میں ضرور شرکت کروں ۔۔۔۔۔لیکن ہم دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ایک تو باغ پور کے حالات ٹھیک نہیں تھے، دوسرے رات کوایک دور کے دیہہ

ر با با در کی اطلاع سننے کے بعد کئی لمحول تک میں کچھ بول نہیں سکا پھر ہمت جمع کر کے میں نے چاند کی اطلاع سننے کے بعد کئی لمحول تک میں کچھے ہوں نہیں ہے جا۔''لل .....لیکن اس کی توشادی تھی ؟''سوال بے معنی تھالیکن مجھے کوئی بات سو جھ ہی نہیں رہی تھی۔

حوالدار فداحسین نے ہاتھ کی پشت سے اپنی بھیگی ہوئی آ تکھیں پونچیں اور گلوگیر آواز میں بولا۔''ہاں جناب! وہ رات ہی اپنی دلہن کو لے کر واپس پہنچا تھا۔''اتنا کہہ کر حوالدار پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ بات تھی بھی بڑے دکھ کی۔ ایک خوشیوں بھرے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ ایک مانوس اور ہردل عزیز چہرہ باغ پور کے گلی کو چوں سے ہمیشہ کے لیے او جھل ہوگیا تھا۔

"اس کی لاش دیکھی نہیں جاتی جناب!" حوالدار فداحسین نے کہا۔" ہے ای درندے کا کام ہے جی! جس نے پہلے تل کیے ہیں۔"

ڈی ایس پی سمیت باتی لوگوں سے چہروں پر بھی ہوائیاں اُڑنے لگی تھیں۔ ہم تو خیر
کی دنوں سے ان پُر اسرار حالات کے کرب کا شکار تھے لیکن نئے آنے والوں کوا یک دم
''خوف' کا سامنا کرنا پڑا تھااس لیے وہ پہلے پڑ گئے تھے۔ چو ہدری ارباب اور اس کے
دواگریز مہمان بھی اس وقت تھانے ہیں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر بھی اس تازہ خبر
کے بعد ہوائیاں اُڑنے لگیں۔ ایک عجیب ساخوف تھا جوفضا میں تیرر ہا تھا اور جسموں میں
سرایت کرر ہاتھا۔

دکھائی دیتے تھے۔اکٹرلوگ منہ میں کچھ بدبداتے اور پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ار صورتِ حال کا سبب وہ خوف تھا جس نے بچھلے چند دنوں کے اندر اس علاقے کوا<sub>کم</sub> آ کوپس کی طرح جکز لیا تھااوراب گزرنے والے ہردن کے ساتھ اپنی گرفت مضبوط کر جار ہا تھا۔ بیرحالات'' ذہے دار''افراد کے لیے نہایت تکلیف دہ اور پریثان کن ت<sub>ھاد</sub> سمسی حد تک میں بھی ذیے دارافراد میں شامل ہو چکا تھا۔اخباری رپورٹروں کی آئک<sub>ھوا</sub> میں تجس کی چمک تھی۔ان کے قلم دھڑا دھڑا پنی نوٹ بکس پر چل رہے تھے اورا یک پر فوٹو گرافر کھنا کھٹ تصویریں بنار ہاتھا۔ان لوگوں کے ہاتھ ایک سنسی خیز اسٹوری آگ

ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو مقتول رحمت کی والدہ دھاڑیں مارتی ہوئی ا ایس آئی نذیرے لیٹ گئی اور ئین کرنے لگی۔ ڈی ایس پی کی موجود گی میں بھی وہ۔ چاری نذریکو ہی براافسمجھ رہی تھی۔ ڈی ایس لی اکرام شاہ نے آگے بر ھر کرورت کوآل دى - رحمت كى لاش ايك سوتري حياريائي پرركھي تھي - لاش پرسفيد جيا در ڈال دي گئي تھي ڈی الیس پی نے چادر ہٹائی۔میرے تمام خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ یول بھی بالکر اسی انداز میں ہواتھا جس میں پہلے تین قبل ہوئے تھے۔مقتول کوگردن دبا کر ہلاک کیا ا تھا۔اس کا منہ حسرت ناک انداز میں کھلاتھا اور گردن کی جلد پر دباؤ کے نیکگوں نثار تتھے۔ان نشانات کے علاوہ جسم پر کوئی زخم یا نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔معائے ک کیے مقول کے سارے جسم پر سے حیا در ہٹادی گئی ۔ اس کی کہنیوں اور مخنوں وغیرہ: خراشیں نظر آ رہی تھیں ۔اس سے انداز ہ ہوتا تھا کہ نو جوان مقتول نے دم تو ڑنے ہے بہا خاصی جدوجہد کی ہے۔ یہ چھوٹی بڑی خراشیں اس کے تڑینے اور میلنے کی نشان دہی کرا تحمیں ۔مقتول کےجسم پر فقط ایک ڈبی دار دھوتی تھی ۔ بالائی جسم عریاں تھا۔سراور پاؤلر بھی ننگے تھے۔اس کے ہاتھوں پرمہندی کی سرخی تھی اور پیمنظراس کی موت کواور بھی در ناک بنار ہاتھا۔ یہ ہنتا بولتا چہرہ میں نے باغ پور کے گلی کو چوں میں کئی بار دیکھا تھا۔ ناک پرچھوٹا ساتل .....روش آئیس اور ہمدر دلب ولہجہ .....وہ ہرایک کے کام آنے والاحمار تھا۔ آج خود کام آ گیا تھا۔

محمر والول نے رحمت کی لاش کوز مین سے اٹھا کرخود حیاریائی پرڈ الاتھا۔ إدھراُ دھر محوم کرانہوں نے بیشترز مین شہادتیں ضائع کرڈ الی تھیں۔ ڈی ایس پی نے گھر کے سربراہ بعنی رحت کے والد سے چندسوال پو چھے۔ وہ جواب دیتے ہوئے بچکیوں سے رور ہاتھا اور بار بارا پی پیشانی پر ہاتھ مارر ہاتھا۔اس کی گفتگو ہے معلوم ہوا کہ برات دلہن کو لے سرینام کے بعد ہی واپس بینچی تھی۔ جن مہمانوں کا تعلق باغ پور سے تھا وہ اینے اینے گھروں کو چلے گئے تھے گر دوسرے دیہات کو جانے والےمہمان کھبر گئے تھے۔ رحمت نے خود ہی کہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں لہذا جنہوں نے جانا ہے وہ کل کھانا کھانے کے بعد دو پہر کے وقت چلے جا کیں۔ رات گھر میں بچیس کے قریب مہمان موجود تھے۔ان میں زیادہ ترعورتیں اور بچے تھے۔ رات نو بجے کے بعدرحت اپنی دلہن کے پاس کمرے میں چلا گیا۔اس کے پچھ ہی در بعدسب لوگ سو گئے۔ تھکے ماندے تھے اس لیے گہری نیند سوئے تھے۔ رات بچھلے پہر ڈ ھائی تین بجے کا وقت ہوگا جب شوراٹھا اور بہت سے گھر والے ہڑ بردا کر اٹھ بیٹھے۔ رحمت کے کمرے کی طرف سے دلہن کی چینیں سنائی دے رہی تھیں۔رحت کے والد نے آنو بہاتے ہوئے بتایا۔"جناب عالی، میں سب سے پہلے موقع پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہوعصمت دروازے میں کھڑی چیخ لیکار کررہی ہے۔ اس کے بال بھرے ہوئے تھے اور منہ سے خون بہدر ہاتھا۔ میں نے اسے کندھوں سے بکڑ كرجينجوڑا اور يو چھا كەكيا ہوا ہے۔ اس نے انگلى سے ايك طرف اشاره كياليكن وہاں اندهیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ زمین بھی خالی تھی۔ اتنے میں میری گھروالی بھی دوڑتی بوئی پہنچ گئی۔میری بہواس سے لیٹ کراو کچی آواز میں رونے لگی۔میری بیوی نے چیخ کر . چھا،عصمت ...... رخمت کہاں ہے؟ مگر وہ بس روتی چلی جارہی تھی ۔ اسنے میں ایک دومری عورت نے رحت کو دکھ لیا۔اس نے چیختے ہوئے ہمیں بلایا۔ میں لائین لے کراس طرف بھاگا۔ ورانڈے کے یاس جہاں لکڑی کی الماری ہے زمین پر کچھ پڑا تھا۔ میں نے ینچے جھک کر دیکھا، یہ میرے پُتر کی لاش تھی۔اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔'' رجمت کے بدنصیب والد کا بیان ختم ہوا اور فضا پھر آ ہوں اور نالوں سے بوجھل ہو

ائی۔ رحمت کی آئی تھیں تاریے لگی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پتا چل جاتا تھا

كەدەكى گھنٹے پہلے اس ہنتى بىتى دنياسے نا تا تو ڑچكا ہے۔

صاف پتا چل رہاتھا کہ بیتل بھی ای انسان نما درندے کے ہاتھوں سے ہوا ہے. یوں محسوس ہوتا تھا کہ کل رات جب وہ کھنڈر سے بھا گا تو کما د کے کھیتوں میں چھپتا چھا. گاؤں کے ثال کی طرف چلا گیا۔ یہاں بھی او نچے قد کی نصل موجود تھی۔اس کے علاوہ بھ اس خونی کے چھنے کے لیے کئی جگہیں تھیں ۔گزرجانے والی شب کووہ گاؤں کی طرف آیا بے شک گاؤں میں شیکری پہرالگا ہوا تھا۔اس کے علاوہ ہر خف چو کنا بھی تھا،مگر بدقسمہۃ رحمت کا گھر گاؤں کے بالکل سرے پرواقع تھا۔ یہ گھرعقبی جانب سے خاصا غیر محفوظ مج تھا۔ اس طرف زمین کا ایک خالی قطعہ تھا جہاں عورتیں کوڑا کرکٹ وغیرہ کھینک جاؤ تھیں۔کوڑا کرکٹ چینکنے کی وجہ سے رحمت کے گھر کی بیرونی دیوار کافی پیچی لگنے گی تھی دیوار کی حالت د کیم کرفوراً انداز ہ ہو گیا کہ رحمت نے بیددیوار حال ہی میں ڈھائی تین فرہ مزیداو کچی کی تھی ، مگراب بھی بیاتن او کچی ہر گزنہیں تھی کہ اسے پھاندنا مشکل ہوتا۔ میر ''خونی'' کی وحثیا نہ طاقت اور پھرتی کو بڑے قریب سے'' ملاحظہ'' کر چکا تھا۔جسمار صلاحیتوں کے اعتبار سے اس میں کسی گور ملے کی ہی جھلک تھی۔وہ یقینا اسی جانب ہے گھ میں داخل ہوا تھا۔ کھوجی باپ بیٹا بھی موقع پر آ موجود ہوئے تھے۔ انہوں نے کجی دیوار ہ ایسے نشان ڈھونڈ لیے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رات کو بید دیوار پھاندی گئی ہے۔

سے عاں واردات میں اہم ترین شہادت مقتول کی بیوی کی تھی۔ وہ واردات سے پہلے
کیسر تنہا ،مقتول کے ساتھ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ دونوں اپنی شب عروی منارہ ہے ہے۔ وہ
بدنصیب ایک رات کی دلہن تھی۔ دیر تک بے ہوش رہنے کے بعدوہ آ دھ پون گھٹٹا پہلے ہی
سنبھل تھی۔ ابھی بھی اس کی حاات اس قابل تو نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کے جاتے
لیکن یہ پولیس کی مجبوری تھی۔ مقتول کے والد نے سکتہ زدہ بہوکو بہ شکل آ مادہ کیا کہ وہ ڈی
الیس کی صاحب کے سوالوں کے جواب دے۔

گھر ہی کے ایک کمرے میں مکالمہ ہوا۔ چند گھٹے پہلے یہ کمرا جملہ عروی تھالیکن اب یہال کی ہر چیز سے سوگواری اورا داس ٹیک رہی تھی۔ کچی دیوار پر ایک کھوٹی ہے رحت کا سنہری تاروں والاسہرالٹکا ہوا تھا۔ رنگین پایوں والی خوب صورت مسہری پر گلاب کی کملائی

ہوئی پتیاں تھیں۔ایک میز پرشخشے کے پھول دار جگ میں دودھ پڑاتھا۔دوگلاسوں میں بھی پچا تھچادودھ موجودتھا۔ایک پلیٹ میں مٹھائی ڈھئی ہوئی تھی۔میرےاندازے کے مطابق ڈی ایس پی صاحب نے پوچھ کچھ کے لیے جان بوجھ کراس کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ایک تفتیش کارکی حثیت سے وہ موقع واردات پر موجود ہرشے کا بیغور جائزہ لینا چاہتے تھے۔ مسہری کے قریب ہی جست کا بنا ہوا ایک ٹرنگ پڑا تھا۔ٹرنگ کے ڈھکنے پرخون

سے قطرے دکھائی وے رہے تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کی توجہ ان دو چار قطرول کی طرف دلائی۔ ڈی ایس پی نے تیملے تو مقتول کی دلہن کوشلی دشفی دی۔ وہ ذراسنجل گئ تو انہوں نے دلہا کے قاتل کوجلد سے جلد پکڑا جا سکے۔

مکرے میں اس وقت ڈی ایس پی کے علاوہ میں اور نذیر بھی موجود تھے۔لڑکی کا سُسر عبدالرحمٰن ایک گوشے میں چپ بیٹھا تھا اور اس کی آ تھوں ہے آ نسوٹپ ہپ گر رہے تھے۔لڑ کی قبول صورت تھی۔اس کی عمر بہمشکل ستر ہ اٹھارہ سال رہی ہوگی۔اس کی ہ تھوں میں تجرا بھیلا ہوا تھا۔ کلا ئیاں چوڑیوں سے خال تھیں ۔سادہ سے کپڑوں میں وہ بے چارگی کی تصویر نظر آتی تھی۔ اسے و کھے کر پتا چل جاتا تھا کہ وہ رورو کر ہلکان ہو چکی ہے۔اس کی آئیسیں اب خٹک تھیں کیکن پیکی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔اس نے خود پر بمشکل قابو پایااورڈی ایس پی اگرام کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے نوحہ کنا ں آ واز میں اس نے کہا'' بج ..... جب کسی نے کمرے کے دروازے کو ہلا یا تو .....ہم جاگ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے یہ مجھا کہ ہواکی وجہ سے درواز ہلا ہے۔ پھر دوسری بار درواز ہ الله اس بار کافی آواز آئی۔ وہ اٹھنے لگے تو میں نے سوچا کہ انہیں روک لوں۔ پتامہیں کیوں مجھے بڑا ڈرنگ رہا تھالیکن میرے سوچتے سوچتے وہ دروازے کی طرف چلے گئے ۔ التين بند تھي اندهيرے ميں مجھے کچھ بھي د كھائى نہيں دے رہا تھا۔ انہوں نے درواز ہ كھولا ادر پھراچھی طرح باہر جھا تکنے کے بعد دوبارہ بند کر دیا۔ میں نے اندھیرے میں ان کی چپل کی آوازسی، وہ واپس مسہری کی طرف آرہے تھے۔ ابھی وہ مسہری تک پہنچے نہیں تھے کہ دروازہ پھر بجنے لگا۔ وہ واپس لیٹ گئے ..... ' یہاں تک کہدر حمت کی دلہن پھر بچکیوں ہے

رونے گی۔ یقیناً وہ اندو ہناک مناظر ایک بار پھر پوری تفصیل کے ساتھ اس کی نگاہوں میں گھو منے لگے تھے۔اس کا رنگ زرد پڑگیا تھا اور پوراجسم کا نیتا محسوس ہور رہا تھا۔اس کے اشک بارمسسر نے محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرااورا سے حوصلہ دلانے کی کوشش کی۔

کچھ دیریک این قسمت کورونے کے بعداس نے سلسلۂ کلام جوڑا۔'' وہ درواز پر

کی طرف چلے گئے۔ میں نے دروازہ کھلنے کی آوازئی، مجھے لگا کہ وہ دروازے سے باہر چلے گئے ہیں۔ پچھ دریاتک خاموثی رہی۔ بس ایک دو بارتھوڑی کی آ ہٹ سائی دی۔ ایک دومنٹ اورگزر گئے، پھرکوئی آ ہتہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا ۔۔۔۔۔ میرے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ۔۔۔۔۔''ان'' کے بجائے کوئی دوسرا ہوگا ۔۔۔۔۔ کین ۔۔۔۔۔ کین ۔۔۔۔ کی جب اسلام لگا یا تو جھے فوراً اندازہ ہوگیا۔ میں اتن گھبرائی کہ جب ساس نے ۔۔۔۔ کم سے جھے ہاتھ لگا یا تو جھے فوراً اندازہ ہوگیا۔ میں وہ خبیث جھ سے جھے لگا، بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا''کون ہے؟''جواب میں وہ خبیث مجھ سے چیٹ گیا اور ۔۔۔۔ اور ۔۔۔''لڑی نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھرا ہے مہندی گئے ہاتھوں میں اپناد کھی چرہ چھیا کررونے گئی۔

اس ہے آگے کا بیان نازک تھا۔ وہ بتانے کی ہمت نہیں کر پار ہی تھی۔ میں نے نذیر کو اشارہ کیا اور خود بھی اٹھ گیا۔ ہم دونوں با ہرنکل آئے۔ ڈی ایس پی صاحب اندر ہی موجود رہے اور بیان کمل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ پانچ دس منٹ بعد انہیں ابنی کوشش میں کا میا بی ہوئی۔ لڑکی نے باتی کی تفصیلات بتا دیں۔ بعد از ال یہ تفصیلات، ڈی ایس پی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچیں ،۔۔۔۔ لڑکی نے بتایا تھا ،۔۔۔۔ وہ تخص اس سے لپ گیا اور زبردی کرنے لگا۔ لڑکی کو اس نے چار پائی پر گرالیا تھا اور اس کے منہ کو اپ مضبوط ہاتھ سے بند کردیا تھا۔ اسی دور ان میں لڑکی کی ناتو ال مزاحت کو ایک سہارا لل گیا۔ یہ پیتل کا ایک وزنی گلدان تھا جو پاس ہی تپائی پر پڑا تھا۔ اس نے پوری قوت سے گیا۔ یہ پیتل کا ایک وزنی گلدان تھا جو پاس ہی تپائی پر پڑا تھا۔ اس نے پوری قوت سے میگلدان تملہ آور کی مر پر مارا۔ ایک لمحے کے لیے لڑکی پر حملہ آور کی گرفت کمز ور ہوگئ۔

لڑ کی نے تڑے کرخود کوآ زاد کرایااور مدد کے لیے چیخے لگی ۔حملہ آ ورنے ایک زنائے کا تھنم

لڑی کے منہ پر مارا اوراٹھ کر باہر کو بھا گا۔ وہ گر تی پڑتی درواز ہے تک آئی تو وہ تار<sup>پل</sup>ی

میں اوجھل ہو چکا تھا۔ مقتول کے والدعبدالرحمٰن نے چیخ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ لڑکی نے انگلی ہے د بوار کی طرف اشارہ کیا لکین اس کے حلق ہے آ واز نہیں نکل سکی۔ اتنے میں مقتول کی والدہ بعنی لڑکی کی ساس بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچ گئی۔ لڑکی اس سے لیٹ گئی اور رونے لگی پھرروتے روتے ہی وہ بے ہوش ہوگئی۔ ڈی ایس پی صاحب اس معاطے میں میری گہری پہنی ملاحظہ کررہے تھے۔ میرے ساتھ ان کا کمل تعارف بھی ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بیں انگریزی اخبار کے کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کا م کر چکا ہوں۔ انہوں نے جھے سے کہا من انگریزی اخبار کے کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کا م کر چکا ہوں۔ انہوں نے جھے سے کہا در ساتھ ان کا ماشارہ رحمت کی والین کی طرف

لڑی عصمت اب کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ صرف اس کا مسر عبدالرحمٰن وہاں موجود تھا۔ میں نے سرگوشی میں عبدالرحمٰن سے کہا۔'' چاچا جی! بیآپ کی بہو ہے تو میری کہن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دومنٹ اس سے اکیلے میں بات کروں۔ ہوسکتا کہ بیا آپ کی موجود گی کے سبب کچھ با تین چھیارہی ہو۔۔۔۔''

عبدالرحمٰن کومیری بات سمجھ میں آگئی۔ وہ نسی کی بات سننے کے بہانے کمرے سے
باہر چلا گیا۔ میں نے بڑے خلوص سے عصمت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ''میری بہن! تمہارے
بیان کے ذریعے ہم جلد سے جلد قاتل تک پہنچ سکتے ہیں، کچھ بھی چھپاؤ مت۔ میں ہاتھ جوڑ
کرتم سے درخواست کرتا ہوں۔''

اس نے اپی بھی پلیس اٹھا کرمیرا چرہ دیکھا۔ یوں لگا جیسے میری بات اس نے پر
اثر کیا ہے۔ اس نے پلیس گرائیں۔ رضاروں پرموٹے آنواڑ ھکنے لگے۔ میں نے اس
کے سر پرمجت سے ہاتھ چھیرا۔ میراا پنا دل بھی بھر آیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے دس
منٹ کی کوشش ہے اسے بولنے پر آمادہ کیا تھا، میں نے دو چارمنٹ میں کرلیا۔ باوردی
پولیس آفیسر کی نسبت وہ میر سے سامنے خود کوزیادہ مطمئن محسوس کررہی تھی۔ ایک دوعوی
موال پوچھے کے بعد میں نے اس سے دریا فت کیا۔ ''کیا واقعی تم خونی کو بالکل نہیں دکھے
کی ہو؟''

''اندهیرا بهت تفا بب ....بس مجھےاس کا پر چھانواں نظر آرہا تھا۔''وہ بولی۔

''انداز أوه کتنی دریتم ہے تھم گھار ہا؟''

"بل سسالیک سسآ دھ منٹ سس" عصمت نے سہا ہوا جواب دیا۔ اس کا جواب واب کی کوشش تو کی لیکن میں ہوا۔ کی کوشش تو کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔

'' کیاتمہیں پتاتھا کہ باغ پور میں ایک خطرناک قاتل گھوم رہا ہے اورلوگوں پر جملے است ''

'' ہاں …… پتا تھا۔ میرے ابتے اور بھائی نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں کیکن زیادہ شایداس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں میں ڈرہی نہ جاؤں۔''

'' جب رات کوتم پرحمله موا، تو تمهارے دل میں خیال آیا کہ کہیں بیو ہی جنونی قاتل ند ہو۔''

' د نہیں ۔اس وقت میرے د ماغ میں یہ بات بالکل نہیں آئی ۔اس وقت تو .....میرا د ماغ جیسے بالکل بند ہو گیا تھا۔''

'' تم نے کہا ہے کہ وہ کچھ دیر تک تم ہے تھم گھار ہا۔ کیاتمہیں اس کے جسم میں کچھ بس لگا۔''

وہ کچھ دریا تک ذہن پرزورڈ التی رہی ، پھرالجھن آمیز لہجے میں بولی۔''نہیں ، مجھے کچھ یا دنہیں ۔ بس اتناہی یاد ہے مجھ یا دنہیں ۔ بس سساس کے جسم سے بو کے بھیکے سے اٹھ رہے تھے سساتناہی یاد ہے مجھے ہے۔''

حالات اور واقعات واضح طور پراس عجیب الخلقت جنونی کی طرف اشارہ کررہے تھے۔ جستی ٹرنک پرنظر آنے والے خون کے قطرے قاتل ہی کے تھے۔ پیتل کا وزنی گلدان لگنے سے یقیناً اس کے سرپر زخم آیا تھا۔

اے ایس آئی نذیر نے ڈی ایس پی سے ناطب ہوتے ہوئے کہا۔''سر،لگتا ہے کہ مجرم کے سرپر آنے والی چوٹ کافی گہری ہے۔خون کے قطرے کمرے سے باہر بھی پائے گئے ہیں۔ بلکہ کھوجی دوست محمد نے گھرسے باہر بھی دو چار قطرے دیکھے ہیں .....وہ اور اس کا بیٹا اب کھیتوں کی طرف دیکھر ہے ہیں۔''

ڈی ایس پی صاحب فورانڈ برے ساتھ باہر آگئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ رکوع کی ماتھ تھا۔ رکوع کی ماتھ ہوا تھو جی دوست محمد بڑے کاسیکل انداز میں تھیتوں کے درمیان پگڈنڈی برکٹر اتھا اور کھرا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی تن دہی سے ساتھ دے رہا تھا۔ کائوں کے لوگ دور کھڑ ہے بڑے انہاک سے ان دونوں ہنر مندوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کھو جی باپ بیٹا کی گاؤں میں بہت عزت ہے۔ ان کا درجہ شاید بیری فقیری کے درجے سے تھوڑا ہی کم تھا۔ حوالدار فداحسین نے مجھے بتایا تھا کہ کھو جی بیری فقیری کے درجے ساتھ ہی کہ وہ بیس اور بیر صلاحیتیں صرف دوست محمد کے ساتھ ہی دوست محمد میں جبرت انگیز صلاحیتیں ہیں اور بیر صلاحیتیں صرف دوست محمد کے ساتھ ہی کہ دوست محمد موتے ہیں۔ فدانے بتایا تھا کہ دوست محمد موتی کی کہ دو مزہ ہے یا مادہ۔ حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ کہ دو متنی دیر پہلے یہاں سے گزرا ہے۔ اس جانوروں کے فضلے کو دیکھ کراندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ کتنی دیر پہلے یہاں سے گزرا ہے۔ اس خیر ماطلے کے کہ وہ کتنی دیر پہلے یہاں سے گزرا ہے۔ اس

ے ن ملاحے ہ چارا ھایا ہے ہے۔۔۔۔۔ویرہ ویرہ و کھوجی باپ بیٹانے ڈی ایس پی صاحب کو بتایا کر رات آخری پہر ہونے والی ہلکی بارش کی وجہ سے کھر اخراب ہوگیا ہے اور اٹھایا نہیں جارہا۔ تاہم، انہوں نے خون کے چھوٹے بڑے وجے ڈھونڈ لیے تھے اور اب دھبوں کے سہارے آہتہ آہتہ آگے بڑھ رہے تھے۔ان کی مہارت کی داد دینا پڑی تھی۔وہ بھر بھری مٹی اور سبزی مائل بتوں پر ایسے دھے بھی دیکھر ہے تھے جنہیں خالی آئکھ سے دیکھناممکن نہیں تھا۔ بہر حال ایک دوجگہوں پر واضح سرخ نشان بھی دکھائی ویے، جن سے پتا چلاکہ کھوجی باپ بیٹا درست رخ پر جارہ ہیں۔ جوں جوں ہم لوگ کھیتوں کے درمیان آگے بڑھتے گئے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئے۔ میں نے دیہا تیوں کے درمیان جیکب، ہارڈی اور سلویا کو بھی دیکھا۔

وہ متنوں بھی کھوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے پیچھے پیچھے آرہے تھے۔سلویا کے لیے شہرنگ بال ہوا میں لہرارہے تھے۔ چہرہ روپہلی کرنوں میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ میرک اوراس کی نگا ہیں گا ہے گا ہے ہلتی تھیں اورا کی برق سی کوند جاتی تھی۔ یہ کسی تبدیلی تھی؟ '' کیا یہ وہی شہرہ آفاق جذبہ تھی؟ سلویا کو دیکھ کر میرے سینے میں یہ کیسی ہلچل مجتی تھی؟ '' کیا یہ وہی شہرہ آفاق جذبہ سے جے محبت کہا جاتا ہے اوراس کے علاوہ بھی ہزار ہانام دیے جاتے ہیں۔'' میں حیرت

سے سوچ رہا تھا۔ مجھے مانتا پڑے گا کہ بچھلے چند دن سے میری نگاہیں ہروقت سلوما کہ ڈھونڈ تی رہتی تھیں اور شاید ..... دوسری طرف بھی اس سے ملتی جلتی کیفیت تھی۔ اب بھی یمی کچھ ہور ہاتھا۔ ہماری نظریں بار بارایک دوجے کو تلاش کرتی تھیں اور ملتی تھیں لیکن ہاری نظروں کے درمیان ایک نظراور جھی بھی۔ یہ ہارڈی کی نظرتھی۔ میں صاف طور پر محسوں کررہا تھا کہ وہ مجھے کیلھی نظروں ہے دیکھ رہا ہے۔ایک بار میں نے اسے سلویا کو بھی گورتے ہوئے پایا۔اس کے انداز میں ناراضی اور تعبیر تھی۔ جیسے سلویا سے کہدرہا ہو '' خبر دار۔میرے ہوتے ہوئے مہیں کسی ایرے غیرے دلیے کودیکھنے کی ضرورت نہیں '' حوالدار فدالحسین بھی میری دائیں جانب چل رہا تھا۔اس کا چیرہ سرسوں کی طرح زرد تھا۔ اسے اور چاند کو پختہ یقین تھا کہ ہم سب ایک'' کارِ لا حاصل'' میں الجھے ہوئے ہیں۔ تلاش محرنے اور کھرے اٹھانے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ کی ملنگ، سادھو یا پیرفقیر کی قدم ہوی کی جائے اور اس سے مسلم ال کرنے کے لیے وست بست عرض کی جائے ۔ کھوجیوں کے پیچھے جاتے ہوئے فداحسین اپنے سرکوبار بار مایوی کے عالم میں ہلاتا تھااورمنہ ہے'' 👺 🕏 '' کی آواز نکالیا تھا جیسے کھوجیوں ، پولیس والوں اور ا خباری نمائندوں کی حالت پرترس کھا رہا ہواوریہ کیفیت صرف فداخسین اور جاند ہی گی نہیں تھی ۔میرے قیافے کے مطابق باغ پور کی ساٹھ فی صد آبادی کے خیالات وہی تھے جوفدااور جاند کے تھے۔میری اطلاع کے مطابق گاؤں کے بیشتر لوگوں نے اپنے گھروں کی بیرونی چوکھٹ پرتعویذ وغیرہ باندھ رکھے تھے۔ بچوں کے بازوؤں پربھی تعویذ اورامام ضامن وغیرہ دکھائی دیتے تھے۔ کچھ لوگ نذر نیاز کے چکر میں تھے، گاؤں کی دونوں مسا جدمیں بھی ان حادثات کے سبب رونق دکھائی دیتی تھی ۔مغبر جاند کی پیش گو ٹی تھی کہ آئ سہ پہر تک گاؤں کے دس پندرہ گھرانے نقل مکانی کرجا ئیں گے .....اور عین ممکن ہے کہ بھر پہسلسلہ چل نکلے۔

بہر حال ان ساری باتوں سے قطع نظر فی الوقت جولوگ موقع پر موجود تھے ان ہیں سخت جوش اورغم وغصہ پایا جاتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کمپاؤنڈر رحمت کی حسرت ناک موت دیکھی تھی اور اس کے گھر والوں کے کرب ناک بَین سخ

تھے۔ یہ ساری شوس حقیقیں تھیں اوران کا تعلق کسی آسیب سے جوڑنا فوری طور پر ان
اوروں کا ذرامشکل نظر آتا تھا۔ کھوجیوں اور پولیس والوں کے پیچھے پیچھے چلنا، جوم اب
جوہڑ کے کنار ہے پہنچ چکا تھا۔ یہ جوہڑ کافی بڑے رقبے مین واقع تھا۔ گاؤں کی عورتیں
یہاں کپڑے دھوتی تھیں، لڑکے بالے نہاتے تھے اور ایک دو بار میں نے انہیں یہاں
می کیڑتے بھی دیکھا تھا۔ اس جوہڑ کے ایک طرف کافی زیادہ رقبے میں سرکنڈ ب
کھڑے تھے۔ سرکنڈ ہے عام طور پر خاصے گھنے اور طویل ہوتے ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی
ہوتان کے سفیدی مائل بالائی سرے سے بڑی خوب صورتی سے ہلکورے لیتے ہیں۔ اس
وقت بھی ہوا چل رہی تھی اور سرکنڈ ہونے ہوئے ہوئے جھوم رہے تھے۔

مخبر چاند نے مجھے ان سرکنڈوں کے بارے میں''بریفنگ'' ویتے ہوئے کہا۔ '' کچھ سال پہلے ایک ڈاکو پنڈ میں واردات کر کے ان سرکنڈوں میں چھپ گیا تھا۔ جب لوگ اسے بکڑنے کے لیے سرکنڈوں کے اندر گھسے تو اس نے کاربین سے فائر نگ شروع کردی۔اس فائرنگ سے تین بندے مارے گئے اوروہ دوڑ گیا۔''

فداحسین بولا۔'' جناب! اس وفت سے گاؤں کے لوگ ان سرکنڈوں کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں۔خاص طور سے بچے اورعور تیں تو اس طرف بالکل نہیں آتے ۔ کئ لوگوں کا کہنا ہے کہ دات کے وفت ان سرکنڈوں کی طرف سے ٹھاہ ٹھاہ کی آوازیں آتی ہیں، حالانکہ اندرکوئی نہیں ہوتا۔''

" ہوسکتا ہے کہ یہاں بھی کوئی سامیہ ہو؟" میں نے کہا۔

فداحسین میرے طز کو سمجھ بغیر بولا۔'' ایبا ہوسکتا ہے جناب! جولوگ درد ناک طریقے سے مرتے ہیں ان کی رومیں مرنے والی جگہ پر چکراتی رہتی ہیں۔ دوتین مہنے پہلے رمضان تیلی کے بیٹے فیض محمد نے یہاں سے گز رتے ہوئے رو نے دھونے کی آ وازیں سی تھیں''

'' حالانکہ اندرکوئی بھی نہیں تھا۔'' میں نے فداحسین کا فقرہ کمل کرتے ہوئے کہا۔ '' بالکل جی!''اس نے سر ہلا کرتا ئیدگی۔

کھوجی باپ بیٹا بوی ہنرمندی سے اپنا سفر مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے پورے

ڈی الیس پی نے بیکام میرے ذہے لگایا کہ میں دیہا تیوں میں سے جا لیس بچاس ہوشیار نو جوان منتخب کروں اور انہیں سرکنڈوں کی بائیں جانب کھڑا کروں۔ میں نے بیکام اچھے طریقے سے انجام دیا۔ میں نے قریباً بینتالیس نو جوان چنے۔ ان سب کے پاس برچھیاں، تلواریں اور کلہاڑیاں تھیں۔ دو نو جوان تھری ناٹ تھری سے بھی لیس تھے۔ مشورے کے بعد انگریز ہارڈی بھی اپنی ہارہ بور کی بندوق سمیت ان نو جوانوں کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ چو ہدری ارباب اپنے بیٹے عالمگیراور آٹھ دس مزارعوں کے ساتھ جو ہڑ کے عین کنارے پر تھا۔ اگر ہائے کے نتیج میں قاتل جو ہڑ میں چھلانگ لگانے کی کوشش کے تاتو جو ہڑ کی کوئش سے لوگ ہانکا کرنا ہے کے موجود دستے سے پہنیں سکتا تھا۔ ناکے بند کیے جا چکے تو باتی سب لوگ ہانکا کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ چھچ ہوئے درندے کا خوف بمیشہ زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں تو بجیب صورت حال تھی۔ پانہیں چل رہا تھا کہ ہم جس شے کوا پنے گئیرے میں لانا چا جہنے میں کھنڈر کی طلسی رات میں اے دکھے انسان نما درندہ ہے یا درندہ نما جنونی ہے۔ بے شک میں کھنڈر کی طلسی رات میں اے دکھے جا تھا لیکن اے دکھے اور چھونے کے باوجود اس کا اسرار جوں کا توں تھا۔

ڈی ایس پی کے اشارے پر دیہاتی ایک قوس کی شکل میں دور تک پھیل چکے تھے پھر مطے شدہ پروگرام کے مطابق ہا نکا شروع ہوا۔ ڈی ایس پی اکرام نے سرکاری ریوالور سے ہوائی فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی لوگ کنستر بجانے لگے، ڈھول پیٹنے لگے۔ اس کے شاہ نے مقامی پولیس اہلکاروں سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد باغ پوراور قربی و یہات کے چار پانچ معززین کو بھی اس مشورے میں شامل کیا گیا۔ چوہدری ارباب بھی ان میں موجود تھا۔ سب کی رائے بہی تھی کہ ان سرکنڈوں کو نرغے میں لے کرقاتل کو گرفاری جائے اور کسی بھی صورت یہاں سے نکلئے نہ دیا جائے۔ زندہ یا مردہ ، ہر وصور توں میں اس کی گرفقاری اشد ضروری تھی۔ بات وہی تھی جوابھی میں نے اوپر بیان کی ہے۔ جنونی قاتل کی تازہ ترین واردات نے ہر خص کو ہلا کرر کھ دیا تھا۔ گاؤں کے ہر باشندے کو بلکہ کہا چاہیے ، علاقے کے ہر باشندے کو بلکہ کہا جائے ہیں اور آ ہر وخطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اس سفاک کو جلد از جلد انجاد انجی گرفت میں و کھنا چاہتے تھے۔ میں نے چند لمبے ترشے آفراد کا ایک سفاک کو جلد از جلد انجاد ان کے ہاتھوں ہر چھیاں اور لمبے وستے کی کلہا ٹریاں نظر آ رہی تھیں۔ ان گروہ دیکھا۔ ان کے ہاتھوں ہر چھیاں اور لمبے وستے کی کلہا ٹریاں نظر آ رہی تھیں۔ ان حک رنگ نسبنا سیا ہی مائل تھے۔ چاند نے جھے بتایا کہ بیا افراد ہلاک ہونے والے شکاری جان رازی کو بیات ہوں نے ہیں۔ انہوں نے تہیاں رازی کے رنگ نسبتا سیا ہی گاؤں میں۔ یہ جب تک خونی کی ٹرانہیں جانتا ، وہ اپنے کا موں پر واپس جا کمیں گاؤں میں۔

وثوق سے کہا کہ زخمی جوکوئی بھی ہے، ان سرکنڈوں کے اندر گیا ہے۔ ڈی ایس پی اگرام

دیکھتے ہی دیکھتے جو ہڑکے کنارے کافی جمع ہوگیا۔ جوں جوں نے واقع کی خبرگرد
ونواح میں پھیل رہی تھی۔ لوگوں کی سراسیمگی میں اضافہ ہور ہاتھا۔ کھیتوں میں کام بند ہوگیا
تھا اور میں دیکھ رہاتھا کہ کھیت مزدور کندھوں پر بیلچے اور کسیاں اٹھائے، ٹیڑھی میڑھی
گیڈنڈیوں پر چلتے جو ہڑکی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آدھ پون گھٹے میں وہاں چار پانچ سو
گیڈنڈیوں پر چلتے جو ہڑکی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آدھ پون گھٹے میں وہاں چار پانچ سو
کے قریب افراد جمع ہوگئے۔ ڈی ایس پی سے مشورے کے بعد چوہدری ارباب ایک بیل
گاڑی کے اوپر کھڑا ہوگیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ سرکنڈوں میں ہانکا کیا جائے گا اور
خونی کو اس کی پناہ گاہ سے باہر نکا لا جائے گا۔ اس نے ہائے کے حوالے سے لوگوں کو اہم
ہدایات دیں اور سمجھایا کہ انہیں کیا کر ناہے۔

سرکنڈوں کو دوطرف سے جوہڑنے تھیر رکھا تھا، دواطراف خالی تھیں۔انگر ہ جیکب نے ڈی ایس پی کومشورہ دیا کہ ہانکا صرف ایک طرف سے کیا جائے ،ایک طرف

ساتھ ساتھ وہ جو ہڑی طرف بھی ہڑھ رہے تھے۔ میری بائیں طرف جیکب اپنی طاقت، رائفل لیے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھنچ ہوئے تھے اور آ کھوں میں شکاری چک تھی۔ اس کی ہرجنش پیشہ در شکاری کا انداز لیے ہوئی تھی۔ ہمارے عقب میں اور دائیں بائیں شور ہی شور تھا۔ برچھیاں چک رہی تھیں۔ کلہاڑیاں لہرارہی تھیں کی اور دائیں بائیں شور ہی شور تھا۔ برچھیاں چک رہی تھیں۔ کلہاڑیاں لہرارہی تھیں کی ایک ذول اس دہشت کی فراخ تھی جواد پر تلے حادثات رونما ہونے کے بعد علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم سرکنڈوں غماز تھی جواد پر تلے حادثات رونما ہونے کے بعد علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم سرکنڈوں کے بیچوں بھی گزرر ہے تھے۔ راستے میں ایک مستطیل گڑھا ساتھا۔ میں اسے بھاند نے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹا تو میری پشت کمی گداز وجود سے نکرائی۔ اس کی ساتھ ہی خوشبوکا جھونکا محسوں ہوا۔ میں نے مڑکر دیکھا ، عقب میں سلویا تھی۔ وہ حسب معمول پتاوں اور جزی میں تھی۔ اس نے فل بوٹ پہنے رکھے تھے اور بڑی بے باکی سے راکفل تھا می ہوئی تھی۔ ان انتقاقی تصادم کی وجہ سے اس کے دودھیا چبرے پرشفق کا رنگ بھر گیا۔ یہ بالکل مورق انداز تھا۔ وہ ذرا لجا کر بولی ''سور کے سبب اسے بلند آواز میں بولنا مشرقی انداز تھا۔ وہ ذرا لجا کر بولی ''سور کے سبب اسے بلند آواز میں بولنا

'' یے لفظ تو مجھے کہنا چاہیے تھا۔'' میں نے بھی بلند آواز میں کہا۔ '' تو آپ کہہ لیں۔''اس کے لیجے میں ہلکی ہی شوخی تھی۔ ''سوری۔''

'' ڈ زنٹ میٹر!''اس کے گلا بی ہونٹوں پرمسکراہٹ تھی۔

یقیناً وہ مضبوط اعصاب کی مالک ، ایک مشکل پندلز کی تھی۔ ورنہ موجودہ چویشن
میں مشکرانااس کے لیے خاصاد شوار ثابت ہوتا۔ ہمارے چاروں طرف سراسیمگی کی فضاتھی
اور کان پھاڑ دینے والا شورتھا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھاور بھی کہنا چاہتی ہے۔ کوئی اہم
بات سسلیکن ای دوران میں اس کی نگاہ جیکب کی طرف اٹھ گئی۔ وہ سلویا ہی کی طرف
و کیھر ہاتھا۔ سلویا جیسے ٹھنگ ہی گئی۔ اس کے ٹھنگنے کا خفیف انداز مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا۔
اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں مزید پچھسو چتا ، ہا نکا کرنے والی طویل قطار کی دائیں
جانب شور بلند ہوااور '' کیڑ و سسسارو'' کی آوازیں آئیں۔

تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ ایک جیموٹا جنگلی سؤ رنظر آیا تھا۔لوگوں نے اسے برچھیوں اورلاٹھیوں سے مارڈ الا ہے۔

ہانکا جاری رہا۔ ہم مخاط قدموں ہے آگے بڑھتے رہے۔ ایک ایک انج زمین کو کھا جارہا تھا۔ کئی جگہ سرکنڈ سے چودہ پندرہ فٹ تک بلند تھے۔ان کے اندر پانی کھڑا تھا اور کہیں کہیں سبز کائی دکھائی دے رہی تھی۔ ہانکا بڑے منظم طریقے سے ہورہا تھا۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ اگر قاتل یہاں موجود ہے تو آج ہے نہیں سکے گا۔

میں نے اردگرد دیکھاسلویا اب نظر نہیں آرہی تھی۔ شاید وہ جیکب کے ساتھ آگے نگل گئ تھی ..... یا جیکب اسے جان بوجھ کر آگے لے گیا تھا۔ مجھے ذرا دیر پہلے کا دکش نشادم یاد آیا اور میری کمر پر ایک گداز حرارت دوڑ نے گئی ..... پھر بیحرارت پور ہے جہم میں سرایت کرتی محسوس ہوئی اور سینے میں دل کے مقام پر ایک میٹھا میٹھا در دجمع ہونے لگا۔

اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر مجھے سلویا کی نگامیں یاد آئیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی اس کے ساتھ کہنا چا ہتی ہے۔ بیمیرا وہم تھایا واقعی اس کے ہونٹوں میں کوئی بات دبی ہوئی اس مجمود کی اسرار حالات سے تو نہیں تھا؟ یا اس عجیب الخلقت قاتل سے جس کی تلاش میں ہم خطر ناک سرکنڈ وں کے اندر آگے بوھ د ہے تھے۔ الخلقت قاتل سے جس کی تلاش میں ہم خطر ناک سرکنڈ وں کے اندر آگے بوھ د ہے تھے۔ الخلقت قاتل سے جس کی تلاش میں ہم خطر ناک سرکنڈ وں کے اندر آگے بوھ د ہے تھے۔ الخلقت قاتل ہے جس کی تلاش میں اور برچھوں کا نشانہ بنے میں دوسو ر ، ایک شتعل کتا اور ایک سانپ دیہا تیوں کی لاٹھیوں اور برچھوں کا نشانہ بنے .....لین وہ نہیں ملا جس کی تلاش میں۔

جوں جوں ہم آ گے بڑھ رہے تھے دلوں کی دھڑ کنیں تیز ہور ہی تھیں۔ سوڈیڑ ھ سوگز آگے، جو ہڑ کے کنار کے کھڑا دستہ پوری طرح چوکس تھا۔ اگر قاتل ، ہانکے کے نتیج میں جو ہڑ میں چھلانگ لگا تا تو چھ کرنہیں نکل سکتا تھا۔

اں وقت ہم جو ہڑ سے صرف بچیس تمیں گزکی دوری پر تھ ..... جب سر کنڈوں میں مامنے کی طرف تیز سرسراہٹ کی آ واز آئی۔اس کے ساتھ ہی کوئی سیاہ چیز تیزی سے ہانکا کرنے والوں پر جھپٹی ۔ ایک ساتھ کئی چینیں گونجیں ۔ چو ہدری ارباب اور ڈی ایس پی اگرام شاہ کی تمام ہدایات برکیار گئیں۔ ہمارے آگے چلنے والے سائٹ آٹھ نوجوان منہ

پھیرکر بھا گے۔گیرا ٹوٹ رہاتھا۔ مجھے جیکب کی گرجتی ہوئی آ واز سنائی وی۔اس کے بعد

ای نا قابل فراموش منظر تھا اور نا قابل یقین تھا۔ چار باز ووں اور بہت بڑے سروالا عیب الوضع شخص فقط چند قدم کے فاصلے پرموجود تھا۔ وہ سلویا کو چھوڑ کرسر کنڈوں میں ہے امجرآیا تھا۔ میں ایک بار پہلے بھی اسے دکھے چکا تھالیکن تب رات کا وقت تھا۔ اب دن کی روشنی میں وہ بالکل صاف نظر آر ہا تھا۔ ایک جیتی جاگتی حقیقت۔ اس کی جلد سیاہ اور مغبوط تھی۔ تمام جسم پر گھنے بال تھے اور وہ کسی جنگلی تھینے کی طرح طاقت ورتھا۔ اس کا سر لکل گول نہیں تھا۔ اس میں دوا بھارے تھے۔

لاٹھی برداروں کے ہاتھ سُست پڑگئے۔ڈی الیس پی اکرام شاہ اپنے ماتخوں کے ماتھ آگے بڑھااوراس نے'' مجرم'' کوگرفٹ میں لےلیا۔

میں اور جیکب سلویا کی طرف کیگے۔وہ خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوگئی تھی۔اس کی پشت کائی زردہ پانی ہے بھیگی ہوئی تھی ۔گردن پر گہری خراشیں تھیں ۔وہ ہانپ رہی تھی بہر حال ہوصلے میں تھی ۔

ہماری توجہ ایک بار پھر'' عجیب الخلقت'' پرمرکوز ہوگئی۔اسے چار پانچ صحت مند لیس اہلکاروں نے پوری قوت سے زمین پر ہی دبار کھا تھا۔اس کا سر پھٹ چکا تھا اورجسم کئی حصوں سے خون فکل رہا تھا۔موجودہ حالت میں وہ اس قابل نہیں لگتا تھا کہ مزاحمت کرسکے، پھر بھی اس سے خوف محسوس ہورہا تھا۔ سے عجیب ساخوف تھا۔اس میں گھن اور جود وسرامنظر میں نے دیکھاوہ بیتھا کہ ایک ریجھ نما حیوان ،سلویا کے ہاتھ سے رائفل چیر ر ہاہے۔سلویا کی چینی ہوئی آ واز ابھری پھروہ اورسلویا ایک ساتھ ہی زمین پرگر ہے۔ بلچل کرتے سرکنڈوں میں بس ان دونوں کی جھلکیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں ریوالوراور جیکب کے ہاتھ میں رائفل تھی مگر ہم سلویا کے خیال سے گو لی نہیں چلا سکتے تھے۔ یہ بڑے نازک کمات تھے،الی ڈرامائی صورت حال تھی کہ حواس جواب دے رہے تھے۔ ا جا تک، پتانہیں مجھے کیا ہوا۔ میں سارے خطرات کو بالائے طاق رکھتا ہواسلویا اورریچھنما انسان کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں سر کنڈوں میں اس طرح الجھ گئے تھے کہ نظری نہیں آ ر ہے تھے۔میری نگاہ سلویا کی رائفل پر پڑی۔وہ آلیلی زمین پرخودروگھاس میں الجھی ہوئی تھی۔میں نے ریوالور بیلٹ میں اڑس کر رائفل اٹھائی۔اے بیرل کی طرف سے پکڑااور لاکھی کی طرح استعال کرتے ہوئے عجیب الخلقت شخص کے زیریں دھڑ کونشانہ بنایا۔ میں نے راکفل کا چونی دستہ حملہ آور کی سیاہ جلد سے مکراتے دیکھا۔ پیجلد بھینس کے چڑے کی طرح موثی تھی اوراس پر بال شے۔ حملہ آور کا باقی جسم سرکنڈوں اور گھاس میں چھیا ہوا تھا۔خوب روسلویا اس کے نیچے بری طرح دنی ہوئی تھی۔ مجھے بس اس کی ایک ٹا نگ ہی نظرآ رہی تھی۔نو جوانوں کے بھاگ اٹھنے ہے اردگر دموجود سارے لوگوں میں ہراس پیدا ہوگیا تھا۔ وہ سخت اضطراری کیفیت میں پیچھے ہٹ گئے تھے، جیکب سمیت ابھی تک سی نے قریب آنے کی جرائت نہیں کی تھی لیکن چر مجھ ایک شخص نظر آیا۔ اس کے چبرے پر منذا سا اور ہاتھ میں برچھی تھی۔وہ بڑی دلیری سے میری مدوکو لیکا۔اس نے تیزی سے اپنی برچھی

میں آ کر چنگھاڑے تب میں نے عجب الخلقت تحض کے ایک باز وکوتر کت کرتے دیکھا، برچھی برداراس باز وکی لپیٹ میں آ کرگرا۔ میرے لیے بیاچھا موقع تھا۔ میں نے راکفل کو لاٹھی کی طرح استعال کرتے ہوئے کھٹاک کھٹاک سے دوشد پد ضربیں تملہ آ ور کے سر کے پچھلے جھے پرلگائیں۔ ای دوران میں چند بھاگ نکلنے والے نو جوان بھی سنجل کر پلٹ پڑے۔ کھٹاک کھٹاک کی آ واز سے لاٹھیاں ریچھ نماشخص پر برسنے لگیں۔ خداکی پناہ

کے ساتھ'' سیا ہی مائل وجود'' پرحملہ کیا۔ایک نامانوس کراہ بلند ہوئی۔ جیسے کوئی جانو رغضب

ایک دیباتی سن کی طویل رسی لے کرآ گے بر ھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے رسی لی اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر بڑی مضبوطی ہے اس شخص کی مشکیس کس دیں۔اس ے طلق ہے بس ایک دوبار چنگھاڑ کی ہی آ وازنگلی ،اس کے سوااس نے اور کچھنہیں کیا۔ اس کےجسم سے اٹھنے والی بُو کومسوس کر کے مجھے کھنڈر کی رات یا دآ گئی جب اس جنونی سے میرے دودو ہاتھ ہوئے تھے (بلکہا ہے دواور حار ہاتھ کہنا جا ہے ) حملہ آور کی مثلیں انجھی طرح کسی جا چکیں تو لوگوں کا خوف مزید کم ہو گیا۔ وہ ایک دائرے کی شکل میں جمع ہونے لگے۔ مارا دھیان اس مخص کی طرف گیا جس نے نازک وقت میں دلیری کا مظاہرہ کیا تھا ادر برجیمی سونت کرحمله آور پر جھیٹا تھا۔ یہ جان کرسب کوجیرت ہوئی کہ وہ باہمت مخص کوئی جوانِ رعنانہیں تھا۔ ایک سفیدریش بوڑھا تھا۔ وہی بابا صادق جس کے چبرے پر جوانوں کی سرخی تھی اور جس کے پولیلے منہ میں ہروقت مسکرا ہٹیں چکتی تھیں۔ جہاں طاقت ور جوانوں کی ناتجر بے کاری نے انہیں ہراساں کر دیا تھا، وہاں اس بوڑھے کی تجربہ کاری نے اسے ہمت اور استقامت دی تھی۔ وہ بھا گتے ہوئے لوگوں کی مخالف سمت میں بھا گا تھااورمیری مدد کو پہنچا تھا۔

دیہاتیوں کی تعریفی نظریں مجھ پر اور باہے صادق پرتھیں کئی بڑے بوڑھوں نے میرے شانے تھیکے ۔خود بابے صادق نے بھی میری تعریف میں مچھے کہااوراپی چھوٹی حچھوٹی شوخ آئھوں کو مٹکا یا۔

ڈی ایس پی نے کہا۔ ' ویل ڈن مسٹر اسلم اور ویل ڈن باباجی ..... آپ کا نام کیا

اہلِ علاقہ کی تعریفی نگا ہیں محسوس کر کے میرے سینے میں فخر انگزائیاں لے رہاتھا۔ می سوینے لگا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے عین موقع پر مجھ سے درست فیصلہ کرایا اور میں ہمت کرکے حملہ آور پر جھیٹ بڑا۔ اس سوال کا جواب بڑا واضح تھانہ میرے اقدام کی اہم ترین وجه میرے دل کا موسم تھا ( و ہ چمکیلا موسم جو باغ پور کی دھواں دھواں فضا میں چھو بٹے <sup>ہ</sup> مچھوٹے قدم رکھتا ہوا ،میرے دل میں اتر اتھا ) اس موسم نے میرےجسم کوعجیب می طاقت

کراہت بھی شامل تھی۔ میں نے'' عجیب الخلقت'' کا چہرہ دھیان سے دیکھا۔اس کا چہرہ عام انسانوں سے مشابہ تھالیکن معمول ہے کہیں بڑا تھا۔ چہرے کا حجم دیکھ کرریڑھ کی ہڑی میں سنسنا ہے محسوس ہوتی تھی۔اس کا سرعام انسانی سرے کم وبیش ڈ ھائی گنا بڑا تھا اور خاصا بدہیئت تھا۔ بہغور دیکھنے سے یوں لگنا تھا جیسے، دو سَروں نے باہم مل کرا یک سرکی شکل اختیار کرلی ہو۔ گردن ناپیدتو نہیں تھی لیکن بہت چھوٹی اورموٹی تھی۔ طائرانہ نگاہ ڈالے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ملکے جیسا سرکندھوں کے اوپر ہی رکھا ہے۔اس کی پشت پر کندھوں سے ذرا نیچے ایک بڑا ابھارتھا۔ عجیب الخلقت تحص کے دو زاکد بازوای ابھار سے پیوست تھے۔ پورےجم کی طرح ان بازوؤں پربھی بالوں کی بہتات تھی۔ وہ اپی خون آلود آئکھیں جھیک جھیک کرلوگوں کو دکھر ہاتھا۔ میں نے غور سے اس کی سفیدی ماکل آئھوں میں دیکھا اور .....میرے اندرا جا تک ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ایکا ایکی میرا بیشتر خوف اور کرا ہت دور ہوگئی ۔ سارا منظر تبدیل ہوتامحسوں ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک ڈ را ہوامعصوم جانو رمیری طرف و کیچر ہاہے۔اس کا سارابدن دھیرے دھیرے کا نپ رہا تھا۔ایک ران سے خون کے قطرے ٹیک رہے تھے۔ بیوہی جگہتھی جہاں برچھی بردارنے ضرب لگا ئى تقى بە

ہجوم ہمارے اردگر دموجو د تھا۔ لوگوں کی آئکھوں میں جیرت آمیز خوف منجمد ہوکررہ گیا تھا۔ تا ہم ،اس خوف کے باو چودان کے چہرے غیظ وغضب سے تمتمار ہے تھے۔اپے لگتا تھا کہ ہرآ نکھ میں ابھی تک کمپاؤنڈررحمت کی لاش کا منظر تھہرا ہوا ہے۔ پولیس والوں كروكنے كے باوجود كاہے كاہے كوئى مستعل تحض جوم سے نكلتا تھا اور لائفى " ملد آور" کے سریرد سے مارتا تھا۔ ہر بار جب لاتھی اس کے سریا پشت پر آئتی تھی۔ وہ کسی جانور ہی کی طرح بدک جاتا تھا۔ تکلیف یا غصے کی کوئی جھلک اس کے چہرے پرنظرنہیں آتی تھی۔

میرے ذہن میں ہدردانہ خیالات الجررے تھے لیکن چند سینڈ بعد میں نے ان خیالات کوذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ بھی تھااوروہ ایک بےرحم خونی تھا۔ ابھی چند گھنے پہلے شب کی تاریکی میں اس نے ایک بے گناہ نو جوان کوعین سہاگ رات میں قتل کیا تھا اوراس کی دلہن پر مجر مانہ حملے کی کوشش کی تھی ۔اس سے پیشتر بھی وہ تین افراد کو بے رحمی نے قل کر

اور حرارت بخش دی۔ میں نے سلویا کی کراہیں سنیں۔ میرے اندر کی طاقت اور حرارت برق بن گئی اور میں در جنوں دوسرے لوگوں کی طرح سکتہ زدہ رہنے کے بجائے حملہ آور پر جھیٹ پڑا۔

ہماری نظروں کے ملاپ کوشاید بہت کم لوگ دکھ رہے تھے۔ ہرنگاہ اس عجیب الوضع وجود پرتھی، جورسیوں میں جکڑانم زمین پر پڑا تھا اور حلق سے گونج دار آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کا قد درمیا نہ تھا لیکن شانوں اور کولہوں کی چوڑائی غیر معمولی تھی۔ یہ چوڑائی دکھر اس کی بے پناہ جسمانی طاقت کا اندازہ بہ خوبی کیا جا سکتا تھا۔ لوگ اسے دیوا نہ وار دکھ رہے تھے اور چہ گوئیاں کررہے تھے۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ قدرت نے اسے کیا بنایا ہے۔ یہ انسان ہے یا انسان کی گڑی ہوئی شکل ہے؟ اس قتم کے اُن گنت سوال اضائے جارہے تھے۔ عجیب الخلقت مختص کے بال دکھر کر مجھے وہ بال یا د آگئے جن کا ذکر بد اضائے جارہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موجود تھا۔ قریباً چارا خی لیے بال مقتولہ کی گردن نصیب صغرال کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موجود تھا۔ قریباً چارا خی لیے بال مقتولہ کی گردن سے چئے ہوئے یا گئے تھے۔ یہ بال سوفی صدی اسی حیوان نما انسان کے تھے۔

ڈی الیں پی صاحب رکوع کے بل اس شخص سامنے جھکے ہوئے تھے۔ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔وہ چھڑی سے اس شخص کوٹہو کا دیتے تھے اور بار بار پوچھتے تھے۔'' کون ہے تُو ۔۔۔۔۔کہال ہے آیا ہے؟''

جواب میں اس تحص کے خون آلود ہونئوں سے بس نا قابل فہم آوازیں نکل کررہ جاتی تھیں'' فوں غوں ۔۔۔۔۔ غال غال ۔۔۔۔۔ خرخر۔۔۔۔۔'' ان آوازوں میں اذیت آمیز ناراضی کی جھلکتھی کے کسی وقت وہ بے ساختہ اپنے جسم کوجنبش دیتا تھا۔ جیسے اپنی غیر معمولی

ہمانی طاقت کو ہروئے کارلاتے ہوئے بندشوں کوتو ڑنا چاہتا ہولیکن بندشیں بہت مضبوط فیس ۔ تماشا کیوں کا جوم بڑھتا جارہا تھا۔ سینکڑوں لوگ سرکنڈوں میں داخل ہو چکے تھے وراس سے کہیں زیادہ تعدادسرکنڈوں سے باہر تھی۔ یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل کو ہرکنڈوں سے باہر تھی۔ یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل کو ہرکنڈوں سے باہر لا یا جائے۔

کے جودیہ بعد گاؤں کے دائر سے سے ایک جہازی سائزی چار پائی منگوائی گئی۔اس پار پائی کی چوڑائی قریباً چھونٹ اور لمبائی دس فٹ کے قریب تھی۔ یہ پنچایت میں استعال و نے والی چار پائی تھی۔ در جنوں افراد نے مل کر عجیب الخلقت شخص کواٹھا کر چار پائی پرر کھا ہرری کی مدد سے اسے مضبوط چار پائی کے ساتھ باندھا گیا۔ تب لوگوں نے چار پائی کو تھایا اور ایک بڑے جلوس کی صورت میں واپس گاؤں کوروانہ ہوئے۔ یہ بڑاڈ رامائی منظر فار چار پائی سے بندھا ہوا بدوضع وجودگا ہے گاہے سینے سے طیش بھری آوازیں نکا لئے لگتا فا۔ چار پائی سے بندھا ہوا بدوضع وجودگا ہے گاہے سینے سے طیش بھری آوازیں نکا لئے لگتا

فااورا ہے جہم کو جار جانہ آنداز میں جبنی دیتا تھا۔
میں نے دیکھا کہ جیکب اور ہارڈی سائے کی طرح سلویا کے ساتھ ہیں۔ اب پتا ہیں بیا نفاق تھایا وہ شعوری طور پرسلویا کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ گاؤں کے راستے بن بھی ایک دوبار میری اور سلویا کی نگاہ ملی۔ ہر بار مجھے بہی لگا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ مجھ سے بچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں انگریزی اچھی طرح بول اور سجھ لیتا وں۔ شاید وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، میرے پچھ گوش گز ارکرنا جاہتی تھی۔ قل رہی میری بات سست و میں تو سرتا پا اس کے خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کو تریب سے کی سے بیس سے باتیں کرنے اور اسے جھونے کی خواہش میرے دل میں بے طرح کے بیس سے باتیں کرنے اور اسے جھونے کی خواہش میرے دل میں بے طرح بیس نے میں ہوتا اور نہ اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے کوئی اس خوائی خوائی میں جوئی ہوتی ہے۔

عجیب الوضع قاتل رسیوں میں جکڑا ہمارے سامنے کچے فرش پر پڑا تھا۔ یہ تھانے کا ام کمرا تھا جو تفتیش وغیرہ کے لیے استعال ہوتا تھا۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ سمیت ریانصف درجن پولیس آفیسراس کمرے میں موجود تھے۔ دوا خباری نمائندے بھی کسی نہ

سی طرح اندرگھس آئے تھے۔ تھانے کے باہر سینکٹر وں لوگوں کا ہجوم تھا۔ مجرم ہے' 'پو چھ گچھ' ہور ہی تھی۔ یہ برسی عجیب وغریب پوچھ کچھٹی بلکہ اسے مضحکہ خیز کہنا چاہیے۔ یوں لگآ تھا کہ ہم کسی جانور سے بیتو قع کر رہے ہیں کہ وہ باتیں کرے اور ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ وہ اپنی سفید ضالی آئھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ کسی وقت دفعتا اس کے منہ سے رال بہنے گئی تھی۔

وه کون ہے؟ کہاں ہے آیا ہے۔ اس نے بیتل وغارت کیوں کیا ہے؟ بیروہ سوال سے جن کا جواب سب جاننا چا ہتے ہیں جواب کہیں نہیں تھا۔ پچھلے ایک گھنٹے میں اس نے فقط چند الفاظ ہولے تھے۔ بجیب گونج دار آواز میں کہے ہوئے وہ الفاظ بیہ تھے'' ...... ناں ناں ..... ہاں ہاں .... جا۔ امول ..... امول ..... امول ..... ' بینا قابل فہم الفاظ بھلا ہماری کیا مدد کر سکتے تھے۔

وہ جسمانی طور پر اتنا خوفناک تھا کہ ایک ڈیڑھ گھنٹا گزرنے کے باوجود اس کی خوف ناک نگاہوں میں سانہیں رہی تھی۔ جو پہلی مرتبہ اسے دیکھنا تھا اس کا منہ کھلا رہ جاتا اور آئکھیں دہشت سے پھیل جاتی تھیں۔ دھیان سے دیکھنے کے بعد اس کے جسم کی کچھ اور تفصیلات بھی سامنے آرہی تھیں۔ سرکی مناسبت سے اس کا چبرہ بھی غیر معمولی طور پر بڑا تھا۔ آئکھوں کا درمیانی فاصلہ خوفناک حد تک زیادہ تھا۔ چار بازوؤں میں سے دوزیادہ مضبوط تھے اور ان پر بال بھی زیادہ تھے۔ ٹائکیں بھی بے حد تو اناتھیں اور پیڈلیاں بھی کی مضبوط تھے اور ان پر بال بھی زیادہ تھے۔ ٹائکیں بھی بے حد تو اناتھیں اور پیڈلیاں بھی کی مشابہ تھی۔ مشابہ تھی۔

مثابہی۔ وہ دو تین بارایک دم شتعل نظر آنے لگا۔اس نے نہایت غصیلی نظروں سے اردگرد موجود افراد کو گھورااوراپی بندشوں کو کھولنے کی کوشش کی۔اس کی بیہ جارحانہ کوششیں سنتی خیرتھیں ۔ خاص طور سے آخری کوشش کے موقع پرتو کئی افراد گھبرا کر باہرنکل گئے۔ ڈیرایس پی صاحب کے حکم پر قاتل کی مرہم پٹی کر دی گئی۔اس کی ران سے مسلل

خون رس رہا تھا،اس زخم پرخصوصی توجہ دی گئی۔اس کے سرکے زخم بھی اہم تھے۔ یہ تین زخم تھے۔ان میں سے دوتو واضح طور پر لاٹھیوں کے تھے، تا ہم ایک زخم ایسا تھا جے'' تیز دھار''

کہا جاسکتا تھا۔ یا در ہے کہ رحمت کی دلہن کا بیان تھا کہ اس نے حملہ آور کے سر پر گلدان سے ضرب لگائی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس زخم کا غور سے معائنہ کیا۔ اس زخم کو گلدان کی ضرب کہا جاسکتا تھا اور نہیں بھی۔ بہر حال بیز خم زیادہ تازہ نہیں لگتا تھا۔

ڈی الیس پی صاحب اپنے دو ماتخوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور اخباری رپورٹروں کو اس بارے میں ضروری تفصیلات بتا کیں۔ بعد از ال جھے اور کھو جی دوست محمد کو بھی اس میٹنگ میں بلالیا گیا۔ ابھی یہ میٹنگ جاری تھی کہ شوکت بھی باغ پور پہنچ گیا۔ وہ سیدھاتخصیل اسپتال سے آرہا تھا۔ اس کے سر پر ابھی تک میڈیکل ٹیپ چپکی ہوئی تھی اور کندھے کی وجہ سے بازو گلے میں جھول رہا تھا۔ شوکت بھی اس اہم میٹنگ میں شریک ہوگیا۔ شوکت بھی اس اہم میٹنگ میں شریک ہوگیا۔ شوکت بھی اس اہم میٹنگ میں شریک ہوگیا۔ شوکت نے گوٹ گزار کے۔

بہرحال اس نے چوہدری اور اس کے مہمانوں کے سلسلے میں مخاط رویہ اختیار کیا اور اخبار والوں کے سامنے ان کے متعلق کوئی منفی بات نہیں گی۔ والوں کے سامنے ان کے متعلق کوئی منفی بات نہیں گی۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی اور اخبار والے تصویریں وغیرہ لے کرفارغ ہو گئے تو ڈی ایس پی

سے سب مہوں اور احبار واسے سویریں و بیرہ سے برفاری ہو سے و د ناایس پی اگرام شاہ نے تنہائی میں شوکت سے تفصیلی ملا قات کی۔ اس ملا قات سے پہلے میں نے شوکت کومشورہ دیا کہ وہ ڈی ایس پی کو چو ہدری ارباب اور اس کے مہمانوں کے مشکوک رویے کے بارے میں ضرور بتائے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شوکت شاید لا شعوری طور پر چو ہدریوں سے مرعوب ہے۔ وہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ خراب کرنانہیں جا بتا ، کم از کم اس

وقت تک جبان کے خلاف کوئی ٹھوں ثبوت نہل جائے۔ واپس سرگودھا روانہ ہونے سے پہلے ڈی ایس پی اکرام نے گرفتار شدہ ملزم کی حفاظت کے سلسلے میں خصوصی تاکید کی ۔ انہوں نے شوکت کو ہدایت کی کہ' ملزم' کے والی وارثوں کا کھوج لگانے کی بھر پورکوشش کی جائے۔

جس وفت شوکت وغیرہ ڈی ایس پی اکرام اور اخباری نمائندوں کو رخصت کر اسے سے، باباصادق چیکے سے میرے پاس آیا۔اس نے بڑی خاموثی کے ساتھ ایک رقعہ میرے ہا۔'' یہ میرے ہا۔'' یہ میرے ہا۔'' یہ میرے ہا۔'' یہ میرے کی طرف سے ہے۔'' میرک کام کے لیے تم سے ملنا چاہتی ہے۔''

میرے جسم میں سنسی کی اہر دوڑگئی۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہ مجھ سے پچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ میں نے دقعہ کھول کر دیکھا۔ خوب صورت انگریز کی مینڈ راکنٹگ میں لکھا تھا۔ ''مرم اسلم! میں آپ سے ملنا چاہتی ہول۔ یہ بے حد ضرور کی ہے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کیر کہ میں آپ کے ساتھ راز داری سے بات کر سکول۔ بہتر ہے کہ بید ملا قات آج ہی ہو۔ وقت اور جگہ کے بارے میں بھی آپ ہی کو بتا نا ہے۔''

میں نے اس مختفر تحریر کو دو تین بار پڑھا پھر بابے صادق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' بابا جی ! تمہارا کیا خیال ہے۔میم جی مجھ سے کس سلسلے میں ملا قات کرنا جائج ہیں۔''

بابے صادق نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔'' میں اس بارے میں کیا کہہ سکا ہوں پُٹر .....ویسے ایک بات میں جانتا ہوں ،میم جی اچھی کڑی ہے۔ کسی اچھی ماں کی دھم ہے۔''

میں کچھ دریا تک سوچ بچار کرتا رہا۔ تب میں نے کہا کہ شام چھ بجے حولی ۔
پچھواڑے مویشیوں والے احاطے میں آجاؤں گا۔ میم جی بھی وہاں آجا کیں تو ملا قات ،
سکتی ہے۔ میں نے بابا صادق سے کہا کہ اگر میم جی کو یہ تجویز پیند آجائے تو میں پروگرا
کے مطابق پہنچ جاؤں گا۔ دوسری صورت میں وہ جھے آکر بتاوے کہ میم جی کیا کہتی ہیں۔
بابا صادق والی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پروگرام فائنل ہوگیا ہے اور سلو
چھ بج جھے سے احاطے میں ملے گی۔ یہ وہی احاطہ تھا جہاں چنددن پہلے بھی سلویا ہے ایک
خوب صورت ملا قات ہوئی تھی۔ جھے سلویا کا بھینس کے دودھ میں بھیگا ہوا گریبان اور ا
دل گداز منظریا د آگیا جب اس نے اپنے دل کی دھر کنیں گنوانے کے لیے میر اہا تھا۔
جسم پر کھ لیا تھا۔

شام تک میرا ذہن سلویا میں ہی الجھار ہا۔ وقت کا ٹے نہیں کٹ رہاتھا۔ٹھیک ہو۔ چھ بجے میں احاطے میں پہنچ گیا۔ تاریکی پھیل چکی تھی۔احاطے میں اس وقت با بے صادا اور اس کے ایک جھیجے کے سوااور کو کی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک دوبار پہلے بھی چہل قدی کم ہواا حاطے کی طرف آچکا تھا۔ بھینس اور بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی احجھل کودد کج

مجھے اچھا لگتا تھا، اس کے علاوہ بابے صادق کی باتیں بھی مزہ دیت تھیں۔ میں احاطے میں بہنچا تو رنگ رنگیلا باباصادق ایک گوشے میں بیضا نظر آگیا۔ایک نوجوان بھی اس کے پاس بہنچا تھا۔ مجھے دیکھ کر بابے صادق نے نوجوان کو باہر بھیج دیا۔ مجھے اشارے سے بتایا کہ میں اندر چلا جاؤں۔ بابے کا اشارہ سجھتے ہوئے میں اونچی حجست والے ایک لمبوتر سے گودام میں آگیا۔ یہاں ایک طرف بھوسے کے بہت سے گھے پڑے تھے۔ایک گوشے میں ڈیزل کے ڈرم دکھائی دے رہے تھے۔ ایک لاٹین کی روشی اس گودام کے بس فحوڑے سے حصے کوروش کر پارہی تھی۔

میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے پچھ معلوم نہیں تھا کہ سلویا کسے اور کدھر سے آئے گی۔ اگر کوئی غیر متعلق شخص مجھے یہاں دیکھ لیتا تو مصیبت کھڑی ہوسکتی تھی، ہبرحال بابے صادق کے ہوتے ہوئے مجھے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ گودام کی ایک کھڑکی زمین سے قریباً سات فٹ بلندتھی۔ کھڑکی کی دوسری طرف نیجی مجھت کا ایک کھڑکی زمین سے قریباً سات فٹ بلندتھی۔ کھڑکی کی دوسری طرف نیجی مجھت کا ایک ڈھارا ساتھا۔ بیڈ ھارا حویلی کے عقبی صحن سے ملتا تھا۔ مجھت قع نہیں تھی کہ سلویا اس جانب سے آئے گی گین وہ اس جانب سے آئی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک چھ بجے کا وقت بتارہی تھیں، جب کھڑکی کھل اور مجھے کسی کا میولانظر آیا۔ دھیان سے دیکھا تو وہ سلویا تھی۔ وہ کھڑکی میں جھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بال آگے کی طرف جمول رہے تھے۔ میرادل یک بارگی بڑارمیل فی گھٹاکی رفتار سے دھڑک اٹھا۔

میں آ گے بڑھا۔ سلویا کھڑ کی میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ گودام کا فرش کا فی نیچا تھا۔ وہ جھلانگ لگاتی تو پاؤں وغیرہ مڑنے کا اندیشہ تھا۔

' پلیز میری مدد کرو! ' وه شسته انگریزی میں بولی۔

میں چندسکنڈ کے لیے بچکچایا ، پھر ہاتھ او پراٹھا کر میں نے اس کی اسارٹ کمر پراپی گرفت مضبوط کی اور تھوڑا سااچھال کراہے نیچے گودام میں اتارلیا۔ اتر تے ہوئے اس کا پاؤل کی چیز پر پڑا ، وہ ذراسا ڈ گمگائی اور سنجلنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے بازوؤں مما آگئی۔ اس کے زم بال میرے چبرے پر پھلے اور جسم کی خوشبومیرے حواسوں پر چھاتی جاگئی۔ میمسوس کر کے میرے دل میں شادیا نے کے کے کہ سلویا نے میرے بازوؤں سے

نکلنے کی فوری کوشش نہیں گی۔ یہ بڑا امید افز ااشارہ تھا۔ میں نے اسے پچھاور بھی اپنے قریب سمیٹ لیا۔ اس نے ذرا ساچونک کرمیری جانب دیکھا۔ پنم تیرگ میں اس کے چربے پرایک شرمیلی مسکرا ہٹ چیکی اورایک ادا کے ساتھ اس نے اپنا چرہ میرے سینے میں چہرے پرایک شرمیلی مسکرا ہٹ چیکی اورایک ادا کے ساتھ اس نے اپنا چرہ میں کھی ایسے می خواہشوں کی پذیرائی کیا کرتے ہیں۔ خواہشوں کی پذیرائی کیا کرتے ہیں۔

جہاں ہم تھے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی آتا بھی تو ہمیں فوری طور پرد کیے نہیں کا تھا۔ سلویا کے لمس نے مجھے ہیجانی کیفیت سے دو چار کر دیا۔ میں نے اس کے بالوں کو چوا پھر میرے ہونٹ اس کی پیشانی پر اور پیشانی سے پنچے تک پھسلتے چلے گئے۔ وہ بھی ہیے سپر دگی کی ادابن گئی۔ ہم نے ابھی تک اظہار محبت نہیں کیا تھالیکن اتنی قربت کے بعدا ظہار محبت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی تھی۔

د فعتاً ایک آواز نے ہمیں بری طرح ٹھٹکا دیا۔ بیر گودام کا دروازہ کھلنے کی آواز مج پھر بابے صادق کی آواز میرے کا نول میں گونجی۔ ''پیز اسلم! جھوٹا چو ہدری ادھرآر ہے۔''

بابے کی آواز میں موجود سراسیمگی نے مجھے دہلا دیا۔ میں نے سلویا کو پیچھے ہٹا۔ ہوئے کہا۔''عالمگیرادھرآر ہاہے۔تم نکل جاؤ۔''

میں نے ایک بار پھراس کی کمرکواپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کراسے او پراٹھا
اور کھڑکی کی دہلیز پر چڑھا دیا۔ وہ سبک بدن تیزی سے کھڑکی میں او جھل ہوگئی۔ میں۔
پٹ بند کر دیے اور بھوسے کی اوٹ میں ہوگیا۔ عالمگیر کی آ واز دروازے کے بالکل قریہ
سنائی دے رہی تھی ، پھروہ اندر آگیا۔ میری دھڑکنیں پریشانی کے سب درہم برہم ہو۔
لگیں۔ عالمگیر نے ڈیزل کے ڈرموں کا جائزہ لیا۔ پچھ دیر تک کھٹ پٹ کرتار ہا پھر باہر؟
گیا۔ عالمگیر کے جانے کے دس پندرہ منٹ بعد، بابے صادق کے اشارے پر میں بھل ہوا گھر پہنچ گیا۔
گودام سے نکلا اور گاؤں کی تاریک گلیوں میں چلنا ہوا گھر پہنچ گیا۔

شوکت نے چینی سے میراا نظار کررہا تھا۔ میں نے شروع سے آخری تک بھی ج اسے بتا دیا۔صرف ان حسین کمحوں کے بارے میں نہیں بتایا جو گودام کی نیم تیرگ میں ہم

☆=====☆

«میم جی نے آج پھر پیغام دیا ہے۔" "کیا کہتی ہیں؟"

'زوہ کہتی ہے کہ کل والی جگه پر آج پھر آئے گی، لیکن آج سات بجے کا ٹائم

''ٹھیک ہے ..... میں آ جاؤں گا۔''میں نے کہا۔

باباا پنے پولیے منہ میں زبان گھما کر بولا۔ 'پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کل تو پتانہیں چھوٹا چو ہدری کیسے آگیا۔ ورنہ شام کے بعد کوئی اس طرف کم ہی آتا ہے۔''ایک دوباتیں کرنے کے بعد بابا صادق چلاگیا۔

شام ٹھیک سات بجے میں ایک بار پھر گودام میں موجود تھا۔ کل کے نوشبودار کنے ابھی تک د ماغ میں چکرار ہے تھے، لیکن آج میں سب سے پہلے سلویا سے کام کی بات کرنا چاہتا تھا۔ جو نہی گھڑی کی سو کیال سات کے ہند سے پہنچیں، میں کھڑی کی طرف د کھنے لگا۔ وقت کی پابندی کے سلیلے میں انگریز مشہور ہیں۔ کل بھی سلویا عین وقت پرآ گئ تھی۔ میں کھڑی کی طرف د کھیار ہا۔ سات کے بعد سواسات بج ....ساڑ ھے سات بج، پھر آئی کا وقت ہو گیاں ہی وہ نہیں آئی۔ میری بے چینی عروج پڑھی جب گودام کے درواز سے بربابے صادق کی شکل نظر آئی۔ اس نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ ''اسلم پُڑ! آج میم جی نہیں آئے گی۔''

" کیوں ....کیا ہواہے؟ " میں نے بوجھا۔

'' دونوں صاحب،میم جی کے پاس بیٹے تاش کھیل رہے ہیں۔وہ بڑی مشکل سے ذراد پر کے کمیں تمہیں بتا دوں،وہ آئ نہیں آئے کرے سے باہر آئی تھی۔اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں،وہ آئے نہیں آئے ہے۔''

'' پھراب کیا کیا جائے؟'' میں نے یو چھا۔

'' بٹوے پریشان لگ رہے ہو۔'' جہاں دیدہ بابے صادق نے مجھے معنی خیز نظروں دیکھا۔

''بات تو واقعی پریشانی کی ہے۔ پتانہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟''

باغ پورک وہ رات بھی اپنے دامن میں خوف اور غیر یقین کیفیت لیے ہوئے تھی۔

بے شک عجیب الخلقت گرفتار ہوگیا تھا اور اس کی گرفتاری کے چر ہے دور ویز دیک بھیر گئے تھے پھر بھی علاقے کے باسیوں کے ذہن خوف سے آزاد نہیں ہوئے تھے۔ ہر چر اب بھی خوف کی علامت تھا اور اب بھی ہر آ تکھ میں خوف منجمد دکھائی دیتا تھا۔ عجیب الخلقة کے بارے میں اُن گنت سوال اٹھ رہ ہے تھے۔ اس حوالے سے خوفناک با تیں گھڑی ، رہی تھیں ۔حوالدارفداحسین جیسے بے شارلوگ اب بھی اس بات پر مصر تھے کہ یہ بداردار اور آسیب کا چکر ہے۔ آج سارادن لوگ دوردور سے اس عجیب الوضع قاتل کو دیکھنے کے اور آسیب کا چکر ہے۔ آج سارادن لوگ دوردور سے اس عجیب الوضع قاتل کو دیکھنے کے ایک خاری تھا۔ بہر حال ابھی کچھ دیر پہلے شوکت لیے آتے رہے تھے اور یہ سلسلہ اب تک جاری تھا۔ بہر حال ابھی کچھ دیر پہلے شوکت ۔ مثال کو نے شاک کو نے صرف تھانے میں داخل ہونے سے ردکھا گیا تھا۔ جائے والوں کوگاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جائے والوں کوگاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جائے والوں کوگاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جائے والوں کوگاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جائے والوں کوگاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جائے والوں کوگاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جائے والوں کوگاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ بوجھ پچھ نہ کی جائے۔ نہ بی کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے سبب اس کے ضتعل ہوئے ان دی جو

اگےروز دو پہر کے وقت گاؤں کی سوگوار فضا کچھاور بھی سوگوار نظر آنے لگی۔ ایکہ رات کے بدنھیب دلہا کمپاؤنڈر رحمت کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گاؤں واپس بہنج گزشکی۔ رحمت کی موت سے ہرآ نکھا شکبارتھی۔ ظہر کے بعد شادی والے گھر سے رحمت کی جنازہ اٹھا تو ہر طرف کہرام کچ گیا۔ یوں لگ رہاتھا کہ اگر قاتل، پولیس کی تحویل میں نہونہ توغم زدہ لوگ اس کی دھجیاں اڑا دیتے۔

شام چار بج كقريب بابا صادق پر مجھ سے ملا۔ اس نے جيكے سے اطلاع دى.

'' ہاں …… پتانہیں ……''بابے نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انداز میں ہلکی ک شوخی بھی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بابے صادق نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔'' چلو ……کل تک اور انتظار کرلو …… و پیے …… میر اایک خیال اور بھی ہے۔'' باب نے پچکیاتے ہوئے کہا۔

"کیهاخیال؟"

''شایدمیم اور نتیوں صاحب ..... ایک دو دن میں یہاں سے جانے کی تیاری کررہے ہیں۔''

" تہمارامطلب ہے کہوہ .....واپس لا ہور چلے جا کیں گے۔"

''شاید سالیا ہی ہو سسکین ایک بات کا مجھے پکا پتا ہے۔ وہ جانے سے پہلے ایک واری تم سے طے گل ضرور۔''بابے کی جھوٹی جھوٹی آئھوں میں ایک بار پھر دبی دبی شوخی چک گئی۔

میں گھروا پس پہنچا تو شوکت تھانے گیا ہوا تھا۔ مالک مکان چاند سے معلوم ہوا کہ تھانے میں ملزم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کافی اور ادھم مچایا تھا۔ وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہا۔ شوکت صاحب اسی کود کیکھنے گئے ہیں۔

سردی آج بھی کڑا کے گی تھی۔ تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ صحن میں نیم اور دھریک کے درخت جھوم رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ بیاس ڈرکی پر چھا کیاں ہیں جو گاؤں کی گلیوں میں رینگ رہا ہے اور درود یوار پر سرسرار ہاہے۔ میں مسہری پر لیٹ گیااورا یک بار پھرسلویا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ فرنگن تھی لیکن ان فرنگیوں سے کتی مختلف تھی جوعرصۂ دراز تک متحدہ ہندوستان پرظلم ڈھاتے رہے تھے اور سفاکی سے مسکراتے رہے تھے۔ اسے چنددن پہلے دیکھا تھا لیکن یوں لگتا تھا کہ برسوں سے اسے جانتا ہوں ، اس کا بولنا ، اس کا مسکرانا۔ اس کا شرمانا سب کچھ میرے دلیس کی لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں ہر شے نمک ہو جاتی ہو جاتی ہو بیان وہ تو فرنگیوں کے ملک میں رہتے ہوئے اور نسال فرنگی ہوتے ہوئے اور نسال فرنگی ہوتے ہوئے اور نسال فرنگی ہوتے ہوئے وہ نے بھی فرنگی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تہائی میں جھے سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ سوال ایک بار

پھر ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر بر سے لگا۔ پچانوے فی صدامکان اس بات کا تھا کہ

الویااس خطرناک قاتل کے بارے میں ہی کھے کہنا جا ہتی ہے جو پچھلے قریباً 36 گھنٹوں ہے جو پچھلے قریباً 36 گھنٹوں ہے جوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ پچھے بول رہا ہے، نہ کچھ بتا رہا ہے .....اور نہ ہی

ٹاید کچھ کھا ٹی رہا ہے۔ شوکت رات بارہ ایک بجے کے قریب تھانے سے واپس آیا، اس وقت تک میں رین صبحہ میں ماں ع تر کی تو ہیں یہ حالگوال سرحہ میری سرگھ حوری ہوگئی

شوکت رات بارہ ایک بنج کے فریب تھائے سے واپل ایا، ال وقت ملک میں موچکا تھا۔ سے چو ہدری کے گھرچوری ہوگئی موچکا تھا۔ چو ہدری سے شوکت کے قربی اور بیا اور زیور گیا تھا۔ چو ہدری سے شوکت کے قربی تعلقات بھی تھے۔ شوکت ہمی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، پھر بھی اسے جا گوال جانا پڑا۔ جاتے جاتے اس نے جھے بھی اپنی کھٹارا جیپ میں سوار کرلیا۔ جا گوال میں ضا بطے کی کارروائی ممل کرنے میں قریبا تین گھٹے لگ گئے۔ چوری کی اس اہم واردات کے باوجود جا گوال گاؤل میں میں قریبا تین گھٹے لگ گئے۔ چوری کی اس اہم واردات کے باوجود جا گوال گاؤل میں بھی عجیب الخلقت قاتل کی باتیں ہی ہورہی تھیں۔ تو ہم پرست لوگ نے نے شوشے

چھوڑر ہے تھے۔اسے قرب قیامت کی نثانی قرار دیا جار ہا تھا۔ پھھلوگ سر گودھا سے اخبار بھی گئے آئے تھے۔اخبار میں عجیب الخلقت شخص کی خبر کونمایاں طور پر شائع کیا گیا تھا۔ تھا۔

ہم جاگوال سے فارغ ہوکر دو پہر بارہ بجے کے قریب واپس باغ پور پہنچے۔ باغ
پور میں ایک اور سنسیٰ خیز خبر ہماری منتظر تھی۔ ابھی ہم باغ پور سے باہر ہی تھے کہ سفید کپڑوں
والے ایک پولیس ملازم نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری جیپ کو روکا اور یہ دھا کا خیز
اطلاع دی کہ خونی شخص حوالات سے فرار ہوگیا ہے۔ چند کمحول کے لیے تو اپنی ساعت پر
یقین نہیں آیا۔ شوکت کا رنگ بھی ہلدی ہوگیا تھا۔ بتانے والے نے بتایا کہ خونی کے فرار کا
واقعہ رات کو کسی وقت ہوا ہے اور اس کا بتا شی آٹھ بجے کے قریب لگا ہے۔ دراصل میں
اور شوکت بہت سویرے باغ پورے نکل گئے تھے اس لیے اس سانحے کی اطلاع ہمیں اب
مل رہی تھی۔

ہم بھاگم بھاگ تھانے پہنچ۔ یہاں ساراعملہ موجود تھا۔ ہر شخص کا چہرہ دھواں ہور ہا تھا۔اے ایس آئی نیاز ..... شوکت تک اطلاع پہنچانے کے لیے جاگوال گیا ہوا تھالیکن راستے میں اس سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی ۔شوکت کی پیشانی پر نیسینے کی بوندیں تھیں،

لگتا تھا کہ مجرم کے فرار سے جہاں شوکت کو شدید صدمہ پہنچا ہے وہاں متوقع تادین کارروائی بھی اسے ہراساں کررہی ہے۔

نکل رات تھانے سے واپس آنے ہے پہلے شوکت نے ملزم کی حفاظت کی ذیہ پر دارى حوالداررب نواز اورحوالدارمبارك كوسوني تقى \_ا يك بميذ كانشيبل بھى ان كے ساتھ تھا۔انہیں بوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔شوکت اپنے دونوں حوالداروں لینی رب تواز اورمبارک علی پر برس پڑا۔ وہ دونوں تم صم کھڑے تھے۔ان کے چیرے اندیشوں کی آ ماجگاہ ہے ہوئے تھے۔اے ایس آئی تذمیر کے بارے میں معلوم ہوا کہوہ بھاری تفری کے ساتھ مفرور خونی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ شوکت نے موقع کا معائنہ کیا۔ حیرانی کی بات بیتھی کہ رسیوں سے جکڑا ہونے کے باوجود قاتل نے رات بچھلے پہر حوالات کی عقبی کھڑ کی تو ڑی اور تھانے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ پیے کھڑ کی حوالات کے کیے فرش سے قریباً تین فٹ بلند تھی ۔ چھوٹی سی کھڑ کی تھی اور اندر ٹو ہے کی موٹی سلاخیں گی تھیں کم از کم چارسلاخیں کا نے بغیر بندہ اس کھڑ کی ہے باہز ہیں نکل سکتا تھا.....اورجس شخص سے ہماراواسطہ پڑا ہوا تھا اس کا تو سر ہی بہت بڑا تھا۔میرے اندازے کے مطابق جب تک ساری سلاخیں نہ کا ٹی جاتیں وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا لیکن چونکا دینے والی بات پیر تھی کہ مفرور نے سلاخوں کو چھیڑا ہی نہیں تھا۔اس نے پوری چوکھٹ ہی اکھاڑ دی تھی۔ جیسا کہ بعد میں شوکت کی زبانی معلوم ہوا۔اس چوکھٹ کے اکھاڑے جانے میں شوکت اور اس کے ساتھیوں کی کوتا ہی کو دخل تھا۔ کھڑگی کی سلاخیس بہت مضبوط تھیں لیکن خود '' کھڑ کی''مضبوط نہیں تھی۔ مید کھڑ کی لاک اپ کی ویوار میں ہلتی تھی۔ (شاید ماضی میں کسی حوالاتی نے اس کھڑی کے ساتھ ناکام قسمت آزمائی کی تھی ) شوکت کو پتا تھا کہ کھڑی ہتی ہے۔وہ اے ٹھیک کوانے کاارادہ رکھتا تھالیکن پھر پتانہیں کیے یہ بات اس کے ذہن ہے نکل گئی۔بعض او قات کوئی غلطی ہمیں اپنی موجودگ کا احساس دلاتی ہے اور احساس دلانے کے بعد دم سادھ لیتی ہے پھریہ غلطی مہینوں اور سالوں تک اپنی جگہ موجود رہتی ہے اور ایک ونت اليا آتا ہے جب ہميں اس كى قيت چكانا پر تى ہے۔

جب ہم کھڑ کی کا جائزہ لے رہے تھے، میں نے ایک خاص بات نوٹ کی۔ مجھے

ہے گزرا کہ کھڑی اندر سے نہیں باہر سے اکھاڑی گئی ہے۔ یہ بڑاسنٹی خیز قتم کا شک تھا۔
کمڑی کی چو کھٹ نکل جانے سے او پر کی کچھ اینٹیں اکھڑ گئی تھیں۔ دونوں طرف کی کچھ
بیٹیں بھی تھسکی ہوئی دکھائی دیتی تھیں گران ساری تھسکی ہوئی اینٹوں کا رخ اندر کی طرف
نفا فرق معمولی ساتھا لیکن غور سے دیکھنے پر پتا چل جاتا تھا۔ میری اور شوکت کی نگاہیں
میں شوکت کی نگاہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ بھی اس فرق کونوٹ کر چکا ہے۔

اب تک اے ایس آئی نذیر نے جوتفیش کی تھی اس کا خلاصہ حوالدار فداحسین نے ہمیں نایا۔ نذیر نے طزم کے فرار کے حوالے سے یہ قیا فہ قائم کیا تھا کہ طزم نے کسی طرح اپنے دانتوں سے کاٹ کریا دیواروغیرہ سے رگڑ کراپی بندشیں کمزور کیس اور پھر توڑویں۔ بندشیں توڑنے کے بعد وہ بیت الخلامیں گیا۔ یہ چھوٹا سا بیت الخلاحوالات کے اندر ہی موجود تھا۔ وہاں سے اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور اس کی متواتر ضربوں سے کھڑکی کی چوکھٹ کو باہر کی طرف نکال دیا۔ رب نواز کے بارے میں کہا جاتھا کہ وہ شراب کا نشرک تا ہے۔ رات آخری پہرلاک آپ کے سامنے اسی کی ڈیوٹی تھی۔ ممکن تھا کہ اس نے شراب پیرکھی ہواور ہیڈ کا نظیبل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہو۔ جب وہ نشے میں دھت پڑے ہوں مفرور نے کام دکھا دیا ہو۔

یو تو تھاا۔ ایس آئی نذر کی تفتیش کا نتیجہ سسکین ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے جود تفقیش' کی تھی اس نے اس سارے واقعے کارنگ ڈوھنگ ہی بدل دیا تھا۔ ہماری تفتیش بیتی کہ کھڑی اندر سے نہیں باہر سے اکھاڑی گئی ہے۔ شوکت نے اس بارے میں کچھ مزید چھان بین کی۔ پیشہ ورانہ انداز میں زمینی شہادتوں کو دیکھا۔ اسی دوران میں شوکت کا ہوشیارا۔ ایس آئی نذیر بھی مفرور کی تلاش میں بیکار بھاگ دوڑ کر کے واپس آگیا۔ شوکت نے نذیر کو بھی کھڑکی کی اکھڑی ہوئی اینٹیں دکھا کمیں اورا پنے مضبوط شہبے کے گیا۔ شوکت نے نایے۔ دونوں میں کچھ دیر تک اس بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ شوکت نے اب بارے میں بتایا۔ دونوں میں کچھ دیر تک اس بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ شوکت نے اب الی آئی نذیر سے کہا کہ وہ حوالدار رب نواز کو بلائے۔ نذیر حوالدار کو آوازیں دیتا ہوا باہر گیا ہوا۔ ہوگت گرے سائے منڈ لا جائے۔ تھے۔ اس نے بتایا کہ حوالدار شاید تھانے سے باہر گیا ہوا ہے۔ شوکت گرج کر بولا۔

'' کہاں دفع ہو گیا ہے۔ ڈھونڈ کرلا وَاس ضبیث کو!''

پتانہیں کیوں مجھے دال میں بچھ کالالگ رہا تھا۔تھوڑی دیر بعد حوالدار مبارک علی نے آ کر بتایا کہ حوالدار رب نواز کہیں نہیں مل رہا۔اس کے علاوہ ہیڈ کانشیبل شاہ نواز کا بھی کہیں پتانہیں۔

بدایک نیاانکشاف تھا۔ فضامیں سنسنی کی لہریں محسوں ہو کیں۔

میں نے سگریٹ کائش لیتے ہوئے کہا۔''شوکت! مجھےلگتا ہے کہ حوالداررب نواز نے ابھی تھوڑی دیریپہلے تمہاری اور نذیر کی باتیں سن لی ہیں۔اگر میراانداز ہ غلط نہیں تو وہ بھاگ فکلا ہے۔''

یہ صورت حال ہر مخص کے لیے دھا کا خیز تھی۔رب نواز کو ڈھونڈنے کے لیے اہلار حاروں طرف دوڑے ۔ شوکت سر پکڑ کر کری پر بیٹھ گیا۔ حالات بڑا ڈرامائی رخ اختیار کر گئے تھے۔ ابھی وثوق سے کچھنہیں کہا جا سکتا تھا مگر ظاہریہی ہور ہا تھا کہ حوالداررب نواز اور ہیڈ کانشیبل شاہنواز ڈوگرنے قاتل کے فرار ہونے میں کر دارا داکیا ہے۔اب سوپے کی بات میر سی کدانہوں نے الیا کیوں کیا۔ نوے فی صدامکان اس بات کا تھا کہ ان پولیس ملاز مین کوئسی نے بھاری بھر کم رشوت دے کرخریدا ہے۔ پیخریدارکون ہے؟ کون ہیں؟ انہوں نے رب نواز اور ہیڈ کانشیبل شاہنواز ڈوگر کوئس طرح استعال کیا ہے ..... اور قاتل کی رہائی سے انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ بیسارے سوال ..... جواب طلب تھے۔اب تک جواندازے قائم کیے گئے تھے۔ان سے پتا چلتا تھا کہ فرار کا واقعہ رات تمن چار ہے کے قریب ہوا ہے۔اس واقعے کاعلم صبح آٹھ ہے کے لگ بھگ ہواتھا۔ یعنی مزم کو فرار ہونے کے لیے اور کسی محفوظ جگہ تک پہنچنے کے لیے جاریا نچ مھنٹے ملے تھے۔ یہ بہت زیادہ ٹائم تھا۔ ہاں حوالداررب نواز اور کانشیل ڈوگر ابھی تاز ہ دم فرار ہوئے تھے۔اہیں ڈھونڈ نے کی کوشش کی جا سکتی تھی ۔شوکت نے فوری طور پراے ایس آئی نذیر اور نیاز کو نفری دے کران دونوں کی تلاش میں بھیج دیا،اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے گر دنواح بیں قاتل کی تلاش بھی شروع کر دی گئی۔

عام لوگوں میں دبی دبی افواہیں گردش کر رہی تھیں لیکن ابھی تک انہیں ٹھیک 🗢

معلوم نہیں تھا کہ کتنا تھین واقعہ رونما ہو چکاہے۔ قاتل کی گرفتاری کے بعدان بے چارے لوگوں نے کی روز کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔اب ایک بار پھران کا سکون بری طرح درہم ہونے والا تھا۔

میں دیر تک سوچتار ہا۔ ذہن بار بار چو ہدری کے انگریز مہمانوں کی طرف جار ہاتھا پرایک دم میرادھیان سلویا کی طرف چلا گیا۔ وہ جھ سے پھے کہنا چاہتی تھی۔ وہ صرف اس فاطرا پی جان جو تھم میں ڈال کر جھ سے ملی تھی لیکن اتفا قا ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہو تکی، ایک نئے خیال کے تحت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اب مزید احتیاط نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے شوکت سے کہا۔''چلو آ ؤ میرے ساتھ ۔۔۔۔۔!'

· ' کہاں؟''وہ حیران ہوکر بولا۔

''چوہدری ارباب کی حویلی میں .....میرا خیال ہے کہ سلویا ہم سے پچھے کہنا جا ہت ہے کیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے ڈررہی ہے۔''

''تم کیا کہنا چاہتے ہو؟''

''شکاری رازی جان کی موت کی وجہ سے جیکب اور اس کے ساتھی و باؤییں ہیں۔ اگران سے پوچھ کچھ کرنا چا ہو گے تو وہ تعاون کریں گے۔تم ان سے اپنے طریقے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پوچھ تا چھ کرو۔ممکن ہے کہ ہم سلویا سے بھی علیحد گی میں بات کر سکیں گے۔وہ کچھ کہنا چا ہتی ہے ہم سے سے ممیں اسے کہنے کا موقع وینا چا ہے۔'' ''لیکن اگر تحصیل دار کی وُم پر پاؤں آگیا تو پھر؟''

'' بیرکوئی معمولی واقعہ نہیں ہے شوکت ۔ بڑے بڑے افسروں کے کان کھڑے ہو چکے ہیں ۔ گونج سرگودھا اور لا ہور تک جا رہی ہے۔ تحصیل دار کہاں تک ٹا نگ اڑائے گا۔''

ا شوکت کے چہرے پر نیم رضا مندی کے آٹارنظر آنے لگے۔ پچھ ہی دیر بعد ہم چوہری ارباب کی حویلی کی طرف جارہے تھے۔

مچائک پر چوہدری کے برانے ملازم بخشو سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک بڑے بل

بری طرح بابا صادق بھی اداس ہو گیا ہے۔ وہ سلویا سے بڑا بے تکلف تھا۔ وہ بھی اسے بہتا کلف تھا۔ وہ بھی اسے بہتا کلف سے مخاطب کرتی تھی اور اولٹر سویٹ مین کے خطاب سے نوازتی تھی۔ بابا صادق ملویا کی گلائی اردو کے بس چندا کیک لفظ ہی سمجھ پاتا تھا۔ وہ عمر کے اس جھے میں تھا جہاں "عورت' کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سلویا کے ساتھ بابے کے لگاؤ میں شفقت کا عضر نمایاں تھا۔

کا صفر کمایاں ہا۔

با بے سے باتیں کرتے ہوئے اچا نک میرا دھیان چندروز پہلے کے واقعات کی لمرف چلا گیا۔ہم ای حجت تلے بیٹھے تھے جب حجت پر سے کھٹ پھٹ کی آ وازیں آئی نمیں اور پھر عالمگیر پریشانی کے عالم میں باہر چلا گیا تھا۔اس سے پہلے جس رات چا ندزخمی اوا تھا اس رات بھی شوکت کو حویلی کی حجت پر سے کسی عورت کی آہ و دیکا سائی دی تھی۔وہ دنوں واقعات ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھے۔ بابا صادق پانی کا گلاس لینے کے لیے باہر گیا تو میں نے سرگوش کے انداز میں شوکت سے کہا۔''آج حویلی میں کوئی نہیں۔

یرے خیال میں حویلی کی حیات و کی صحاب اچھاموقع ہے۔'' شوکت نے چونک کرمیری طرف دیکھا پھرتھیں انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ بابا مادق پانی لے کر واپس آیا تو میں نے اس سے کہا۔'' بابا! آج تمہاری تھوڑی می مدد بائے۔''

"میں حاضر ہوں پُتر!"

''ہم حویلی کی حصت دیکھنا چاہتے ہیں۔'' میں نے کہا۔

بابےصادق کے چبرے پرسامیہ سالبرا گیا۔وہ چند کمجے خاموش رہا پھر بولا۔'' پر پُتر لا!چوہدری صاحب نے بختی ہے منع کیا ہوا ہے۔''

''ای لیے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔''میں نے معنی خیزانداز میں کہا۔

المساور المرارين ہوا تھا کہ وہ گیا۔ بابا ہے شک چوہدری کے ملا زموں میں بہت پرانا تھالیکن المباسوچ میں گم ہوگیا۔ بابا ہے شک چوہدری کے ملازموں میں بہت پرانا تھالیکن فی کی باراندازہ ہوا تھا کہ وہ چوہدریوں ہے اب خوش نہیں ہے۔ خاص طور ہے چھوٹے المباری عالمگیر ہے تو اس کی بالکل نہیں بتی تھی۔ با ہے صادق کی باتوں ہے اندازہ ہوا تھا کرچھوٹے چوہدری کے اللے تللے اسے ایک آئی نہیں بھاتے۔ جب میں نے چھت پر

ڈاگ کی زنجیرتھا ہے ہوئے تھا۔ بیر کتامیں نے اکثر اس شخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ شوکت نے یو چھا۔'' چو ہدری صاحب کہاں ہیں؟''

وہ بولا۔''کی کام سے گئے ہیں جی۔شام تک آئیں گے شاید .....''
''ادر مالمگہ ؟''

''ان کا مجھے پتانہیں جی۔''

'' چوہدری کے انگریز مہمان کہاں ہیں؟''شوکت نے بخشو سے پوچھا۔ بخشو کے جواب نے ہمیں جنجھوڑ دیا۔وہ بولا۔''وہ لوگ تو چلے گئے ہیں جناب!'' میں اور شوکت تعجب سے بخشو کی طرف دیکھ رہے تھے۔'' کب گئے وہ؟'' شوکرہ نے جھنجھلا کر یو جھا۔

''وہ تو منج سات بجے ہی نکل گئے تھے۔'' بخشو کا جواب تھا۔

دال میں جو کالانظر آرہاتھا، وہ بالکل نمایاں ہوکرسامنے آگیا تھا۔ چوہدری کے مہمانوں کا یوں اچا تھا۔ میری نگاہور مہمانوں کا یوں اچا تک چلے جانا اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا تھا۔ میری نگاہور میں ایک بار پھرسلویا کا چہرہ گھوم گیا۔ دل میں ٹمیس ہی اٹھی۔ یوں لگا کہ ایک دم ہی میر۔

ار دگر دو میرانی تھیل گئی ہے۔ کیا میں پھرا ہے دیکھ سکوں گا؟ بیسوال بڑی شدت ہے ذہن میں ابھرا۔

اتنے میں دروازے پر بابا صادق نظر آیا۔ وہ مجھے اور شوکت کو دیکھ کر بولا۔ ''آ جاؤ، بچو!اندرآ جاؤ۔''

ہم بھی کسی ایسی ہی پیشکش کا انتظار کر رہے تھے۔شوکت نے فور آاندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کتا بردار ملازم بخشو کے چہرے پر نا گواری کی شکن ابھر کر غائب ہو گئی جمان نشد کا مدیہنے گئے۔ یہ ساتھ

تھا۔ فقط بخشواوراس کا کتا ہمیں ناراض نظروں سے دیکھر ہے تھے۔ میں نے بابے صادق سے پوچھا۔''سلویااوراس کے دوست چلے گئے ؟''

بابے نے دل گرفتہ انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔لگتا تھا کہ سلویا کے جانے ہے

جانے کی بات کی تو بابے صادق کی حجوثی حجوثی آنھوں میں ایک موہوم ی چک نظ آئی۔ جیسے ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی حویلی کی حجیت کے اسرار کو جاننے کی خواہش رکھ ہو۔ ہو۔

شوکت نے کہا۔''ہم بس تھوڑی دیر کے لیے اوپر جا کیں گے۔اس دوران تم آ ہر پاس نظر رکھنا۔''

بابے صادق نے ایک بار پھر ہراساں کیج میں کہا۔'' چو ہدری صاحب اس معالے میں بوے سخت ہیں۔ انہوں نے کی کی تاکید کی ہوئی ہے کہ کوئی نوکر سیر ھیاں نہم جڑھےگا۔''

> '' نیہ پابندی کتنے دن سے لگی ہوئی ہے۔'' '' بہی کوئی تین جا رہفتوں سے جی۔''

یہ اتفاق سے بڑا اچھا موقع ہمیں ملاتھا۔ اردگر دیے سارے کمرے خالی نظرآ۔ تھے۔ صرف لال آئکھوں والا بخشوا پنے کتے کے ساتھ برآ مدے میں کھڑا تھا۔ شوکت۔ کہا۔'' ایسا کرتے ہیں کہ ہیں برآ مدے میں جا کراس حرامی بخشو کو باتوں میں لگا تا ہوں اس دوران تم او پر کا چکر لگا آؤ۔ اگر مجھے کوئی خطرہ نظر آیا تو میں بابے صادق کو آواذ' دوں گا، تم سمجھ جانا اور نیچ آجانا۔'' دراصل اپنے زخمی بازوکی وجہ سے شوکت خوداو پر ج نہیں جا ہتا تھا۔

دوتین منٹ کے اندرہم نے ضروری باتیں طے کرلیں۔ بابا صادق خاموش تھا ا اس کے چبرے پر نیم رضا مندی کے آثار تھے۔

شوکت برآ مدے میں چلاگیا تو میں تیزی سے سیر صیاں چڑھتا ہوااو پرآ گیا۔ پہر صورت اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ او پر کی منزل پر ایک نگ راہداری تھی۔ دونوں طرف کوئی دس بارہ کمرے تھے۔ لکڑی کے موٹے دروازوں پر تشخ نگار بنے ہوئے تھے اوران پر سبزرنگ کی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ چو ہدری ان کمروں کو گا مہمان خانے کے طور پر استعال کرتا تھا۔ ایک دو دروازوں کے باہر پڑی استعال شاریا کو دکھے کر میں نے قیافہ لگایا کہ انگریز مہمان بھی ان ہی کمروں میں قیام پذیر اشیا

چے۔ (اب وہ گدھے کے سرسے سینگوں کی طرح غائب تھے۔ دوسری طرف حوالات سے ہونی قاتل بھی پُراسرار طور پر فرار ہو چکا تھا۔ ان دونوں واقعات میں کوئی نادیدہ تعلق محوس ہوتا تھا) نیم تاریک راہداری سے گزر کر میں ایک قدیم طرز کے بھاری بھرکم روازے کے سامنے پہنچا۔ دروازے کے ہینڈلوں میں ایک

ردز پہلے جیت پر سے جوآ ہیں سنائی دی تھیں وہ اس درواز ہے کی دوسری جانب سے آئی تھیں۔خوش قسمتی سے مجھے راہداری کے ایک گوشے میں کا ٹھے کہاڑ کے اندرلو ہے کا ایک راڈ پڑا ہوامل گیا۔ میں نے اس راڈکی مدد سے زنجیر کے ساتھ تھوڑی سی زور آزمائی کی اور

رنجیروال کربڑے سائز کے ایک تالے سے نسلک کردی گئی تھی۔ میں نے قیا فدلگا یا کہ چند

رردازہ کھول لیا۔تھوڑی تی آ واز پیدا ہوئی تھی ، یہ آ واز کسی ملازم کوحو یکی کے اس جھے میں ۔ کھینچ سکتی تھی۔احتیاط کے طور پر میں نے پچھ دیرین گن کی پھر درواز سے میں داخل ہو گیا۔ چند قدم آگے مجھے ایک اور دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے کو ہاہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔

کراخالی نہیں ہے۔ میں نے دروازے سے کان لگائے۔ اندر سے کسی کے رونے کی مدھم آواز ابھری ..... وہاں کوئی رور ہا تھا۔ نیکسی عورت کی آوازتھی، درد میں ڈوبی ہوئی

ناہم، دروازے کے سامنے پہنچتے ہی مجھےا ندازہ ہوگیا کہ بیدجس کمرے کا دروازہ ہے، وہ

ادرسکیوں میں پروئی ہوئی۔اس ویرانی میں وہ کس کوسنار ہی تھی اپنارونا؟ شایدا پے آپ کو یا صرف اپنے پیدا کرنے والے کو۔ میں نے انگل کی پشت سے درواز سے پر ہلکی سی دیمیں میں

> ''کون ہے؟''اندرےایک عورت کی بھرائی ہوئی آوازا بھری۔ ''پولیس '''میں نے تھمرے ہوئے لہج میں کہا۔

''کون!'' عورت نے بے پناہ حیرت سے اپنا سوال دہرایا۔اس کی آواز میں افظراب کی بلنداہریں تھیں۔

''پولیس ..... پولیس .....' میں نے زوردے کر کہا۔

ا چاکک اندر سے کوئی دروازے پر جھپٹااور بڑی شدت سے درواز ہیٹنے لگا۔ ساتھ ساتھ ایک فریادی آواز سائی دے رہی تھی۔'' خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں یہاں بند

'' جناب ہم نوکر ہیں الیکن .....''

''لیکن .....کیا کرو گے، گولی چلاؤ گے مجھ پر۔ چلاؤ گولی!'' شوکت دہاڑا اور رپوالور نکال لیا۔

چند سیکنڈ شدید ترین تناؤ میں گزرے۔ بخشو کے سامنے دوہی رائے تھے۔ پولیس ہے مقابلہ کرے یا ہمارے سامنے سے ہٹ جائے۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ چو ہدری کی غیر موجود گی میں کوئی بردارسک لے سکے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، میں اور شوکت ختہ حال عورت کو لیے نیچ آئے اور پھر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ حال عورت کو لیے نیچ آئے اور پھر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ حال عورت کو ایسے بیٹے آئے اور پھر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔

عورت ہمارے سامنے بیٹھی تھی اور رور ہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی آئیسے نہیں پوراو جودرور ہا ہو۔اس کے ہاتھ اورا کیک رخسار پر چند دن پر انی چوٹوں کے نشان تھے۔وہ خوف زدہ تھی اور گاہے گاہے چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے گئی تھی ، جیسے اسے ڈر ہو کہا ہے ویک کر دروازے کی طرف دیکھنے گئی تھی ، جیسے اسے ڈر ہو کہا ہے ویک کر دروازے کی طرف دیکھنے گئی تھی اسے ڈر ہو کہا ہے ویک کر دروازے ہوئے ہینچ جائیں گے۔

ہم نے اسے گرم دود ھہ پلایا اور آسلی شفی دے کراس قابل بنایا کہ وہ کچھ بول سکے۔ عورت نے روتے سسکتے ہوئے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کچھاس طرح تھا۔

اس نے بتایا کہ اس کا نام زینب ہے۔ وہ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کی رہنے والی ہے۔ وہ ''میو' برادری سے تعلق رکھتی ہے (میوات کے رہنے والے یہ سلمان راجیوت، پنجاب کے دیمہاتی علاقوں میں عموماً دیکھنے میں آتے ہیں۔ کئی مقامات پر ان کے پورے پورے گاؤں آباد ہیں۔ ان کی وضع قطع اور لب واہجہ مقامی پنجابیوں سے خاصا مختلف ہوتا ہے۔ یہ سانو لی رنگت کے لوگ بولی میں زیادہ تر اردو کے الفاظ استعال کرتے ہیں نہندہ بیج کوڈھونڈتی ہوئی اس گاؤں تک کئی ہوئی اس گاؤں تک

شوکت نے عورت سے بچے کے بارے میں پو چھا۔عورت کے جواب نے ہمیں اس میں ہو چھا۔عورت کے جواب نے ہمیں جہنے موڑ کرر کھ دیا۔ ہمیں یقین نہیں ہوا کہ وہ سے کہدرہی ہے،لیکن وہ سے کہدرہی تھی۔اس کے دہمن سے '' ماں کی زبان' 'بول رہی تھی ۔۔۔۔۔اور ماں بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔عورت نے

موں۔ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نکالو۔ خدا کے واسطے .....'' یہ اس عورت کی آواز تھی۔وہ بےطرح چنج رہی تھی۔''تہمیں خدا کا واسطہ .....خدارسول کا واسطہ .....''
''دریں ہے ہے۔'' معربے نے سے کتیا ہیں ہیں تا ہے۔''

''دومنٹ صبر کرو!'' میں نے عورت کو تسلی دی اور پھر تیزی ہے والپس سیر ھیوں تک پہنچا۔ یہاں بابا صادق نشست گاہ میں موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ انسپلر شوک کے بلائے۔ چند سینڈ بعد شوکت چہرے پر سوالیہ نشان سجائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں شوکت کو لے کر بالائی منزل پر آگیا۔ بند درواز ہے تک پہنچتے بہنچتے ، میں نے ساری بات اسے بنادی تھی۔شوکت نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ایک تنگ کمرے مین ایک ادھر معرورت ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ عورت کے کھچڑی بال بھرے ہوئے تھے۔اس کے عرورت ہماری بال بھرے ہوئے تھے۔اس کے جہم پر میلا کچیلا دیباتی لباس تھا۔ وہ سراور پاؤں سے نگی تھی۔ اس نے شوکت کی ور دی دیکھی اور چیخ کراس سے لیٹ گئی۔

'' مجھے یہاں سے لے چلوصاحب جی۔'' وہ گر گر ائی۔اس کی آئھوں میں خون جما ہوا تھا اورزر درخساروں پر آنسوگر رہے تھے۔شوکت نے تسلی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے نیم تاریک کمرے سے باہرنکل آیا۔

ابھی ہم راہداری میں ہی تھے کہ سرخ آنکھوں والا بخشوانے ایک مسلح ساتھی کے ہمراہ نمودار ہوا۔ ہمارے ساتھ عمر رسیدہ عورت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوگئے۔وہ چند لمح شدید تذبذب میں کھڑار ہا، پھر ہکلا کر بولا۔''تھانے دار جی ۔اس دھو کے باز کوکہاں لیے جارہے ہیں آپ؟''

'' تھانے لے جار ہا ہوں۔''شوکت نے مضبوط کہجے میں جواب دیا۔

''لکن ..... چو ہدری صاحب کی اجازت کے بغیر .....''

'' ہاں اس کی اجازت کے بغیر .....'' شوکت کا لہجم متحکم تھا۔ غالبًا وہ سمجھ گیا تھا کہ اب چوہدریوں کی سائیڈ مزیدنہیں لی جاسکتی۔

''ہم چو ہدری صاحب کے نو کر ہیں جنا ب .....اور ہماری مجبوری .....'' '' تمہاری مجبوری کی الیمی کی تنیمی ..... چیچے ہٹو ور ندا بھی ساری بدمعاشی ناک کے . راہتے نکال دوں گا۔''شوکت بھر گیا تھا۔

کہا۔'' تھانے دار جی .....میرا بچہ عام بچوں جیسانہیں ہے۔اس میں پیدائش کے وقت سے پچھنقص ہیں ۔لوگ اے دکھے کرڈر جاتے ہیں ..... پروہ برانہیں ہے جی۔اس کا نام صابوے .....''

شوکت نے جیرانی سے میری طرف دیکھااور میں نے اس کی طرف میں نے کہا۔ '' تم کسی بچے کی بات کررہی ہویا جوان بندے کی ۔''

''وہ جوان ہے، کین میرے لیے تو بچہ ہی ہے جی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی میری گور سے نکل کر کہیں چلا گیا ہے۔''عورت عجیب در مندی سے بولی۔اس کے لیجے نے ہمیں ہا دیا۔

یہ بات اب تقریباً واضح ہوگئ تھی کہ عورت اس عجیب الخلقت کا ذکر کررہی ہے جس نے قرب و جوار میں تہلکہ مچار کھا ہے۔ میں اور شوکت حیرت سے اس دکھیاری عورت کے طرف د کیھتے چلے جارہے تھے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آ تکھول کے گر د جھریاں نمودار ہونا شروع ہوگئی تھیں۔ اس کے بے حد میلے سویٹر میں سے اس کی کمرور کلائیاں جھا تک رہی تھیں۔

'' کب کھویا تھا تہارا ہیٹا؟''شوکت نے پوچھا۔

''زیادہ دن نہیں ہوئے جی ..... پر جھے تو لگتا ہے کہ کی زمانے گزر گئے .....' میں نے کہا۔'' مال جی! بہتر ہے کہ آپ شروع سے ساری بات بتا کیں اور سب سے پہلے تو یہ بتا کیں کہ آپ کہال کی رہنے والی ہیں .....؟''

تَمْنِ و کیچ کرمیرا دل بجھ جاتا تھالیکن جب اس نے میرا دودھ پی لیا۔میری گود میں کھیل اورمبرے ساتھ لیٹ کرسولیا ، تو وہ مجھے ای طرح اچھا لگنے لگا جس طرح ہر مال کواپنا بچہ م اللّا ہے۔ لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ اس کے بارے میں دل وُ کھانے والی نی کرتے تھے، میں بیسب کچھ برداشت نہیں کر علی تھی ۔ میں نے اپنے بچے کو چا در میں بیایا اور رنگ بورگاؤں سے لے کر دورنکل گئی۔ میرا خاوند میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ے بھی میرے ساتھ آنا پڑا۔ رنگ پور سے پندرہ بیں کوس دور ہم کھوہ والی گاؤں ہے گزر ے تھے جب وہاں کے نمبردار چوہدری نے ہمیں دیکھلیا۔ نمبردار چوہدری برا خداتریں یدہ تھا،اس نے ہماری مجبوری کوسمجھ لیا اور ہم پر مہر بانی کی۔اس نے گاؤں سے دورایک لگ تھلگ مکان ہمیں رہنے کے لیے دے دیا۔ وہاں نمبر دارچو ہدری کا باغ تھا۔ ہم میاں یوی باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے اور وہیں پر رہنے لگے۔شاید آپ کومیری بات پریقین ندآئے صاحب جی ....کین میں وہی کچھ بتارہی ہوں جوحقیقت ہے۔ میں اور میرا خاوند ی باغ میں اٹھارہ سال تک رہے کیکن ان اٹھارہ سالوں میں چو ہدری اس کی بیوی اور یک بھائی کے سواکسی کومعلوم نہیں ہوسکا کہ ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ میں صابو کو ہرآ نکھ ہے بچا کرر تھتی تھی۔ وہ بھی گھر کی جاردیواری ہے نکا ہی نہیں۔اگر بھی رات کے وفت وہ باغ میں آتا بھی تھا تو میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی ۔ میں جانتی تھی کہ میرے بیے کو د کھے کرلوگ ڈرجاتے ہیں۔ایک دفعہ رات کے وقت تین پردلی را ہگیروں نے اسے دکھھ لیا۔ان میں سے ایک عورت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہوگئی۔اس کے ساتھی مر دا ہے بے ہوتی کی حالت میں اٹھا کر لے گئے اور اتنے خوف زوہ ہوئے کہ اپنا کچھ سامان بھی ٹھوڑ گئے۔اس واقعے کے بعد میں اور میرا خاوند صابو کے بارے میں اور بھی احتیاط

سے رنے گئے۔ ہم دونوں بے حد تعجب ہے ایک ماں کی انو کھی کہانی سن رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اسپنے خیالات جمع کرتی رہی پھر تو لی۔''نمبر دار چو ہدری کے باغ میں ایک عمر بیت گئی۔

کرنے لگے تھے۔صابو کے بعد میرا کوئی بچے نہیں ہوا۔میرے لیے وہی سب کچھ تھا اوراب

جی وہی سب کچھ ہے ....، ' عورت نے دکھی لہجے میں کہااور آ نسوٹپ ٹپ اس کی آ مکھوں

رسكتاب ايبا؟"

زینب نامی وہ عورت آنسوؤل میں بھیگی ہوئی سوالیہ نظروں سے ہمارے چہرے تک
ری تھی۔ ہمارے اعصاب سن تھے، ہمارے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔
ثاید کسی مرد کے پاس ایسے سوالوں کا جامع جواب نہیں ہوسکتا۔ یہ بال کے سوالات تھے
اوران کا جواب کوئی مال ہی دے عتی تھی۔ وہ مال جواس وقت بھی بچ کو پیار کرتی ہے
بب وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، جے وہ اپنے خون سے پنچتی ہے، جواسے دیکھنے سے
بہلے ہی اس کے ساتھ ایک 'عرصہ' بسر کرتی ہے۔ اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور
بہلے ہی اس کے ساتھ ایک 'عرصہ' بسر کرتی ہے۔ اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور
بہلے ہی اس کے لیے اس کی عرف ماہ

ہم مششدر تھے۔ ہماری ساعت ماؤف ہورہی تھی۔ وہ کریبہ الصورت شخص جے کھر کو گوں کا چاند کھر کا چاند کھر کا گھر کا چاند کھر کا گھر کا آئی کھر کا گھر کا گھر کا گھر کا چاند فا۔ وہ اپنے جگر گوشے کے لیے ماہی ہے آ ب کی طرح تڑپ رہی تھی۔اس کے ہونٹوں پر رقی بلکتی فریاد تھی اور یہ فریاد ہماری آئیکھوں کو بھی نم کر رہی تھی۔ میرے دل کی گہرائیوں سے صورا آئی

الملم! بیا ایک عورت نہیں۔ بیا ایک مقدس رشتہ ہے جو تیرے سامنے موجود ہے۔
انسوؤں میں بھیگا ہوا اور فطری جذبوں میں گندھا ہوا۔ اسے تیری مدد در کار ہے اور اس
کی مدد کرنا ہراس شخص پر فرض ہے جس نے کسی عورت کی کو کھ سے جنم لیا ہے۔ میں نے
بنبات سے مغلوب ہو کر اس خونب صورت ماں کے کمزور شانے پر ہاتھ رکھا اور ہولے

تجهء عرصه پہلے میرا خاوند بھی مرگیا۔اب بس میں تھی اور میراصا بوتھا۔نمبر دار چو ہدری اپ بوڑھا ہو گیا تھا۔اس کا ایک بھتیجا رستم بڑا تیز طرار اور کرخت نکلا۔ وہ اپنے یاروں کے ساتھ اکثر سیراور شکار کے لیے باغ میں آتا تھا۔ یہ کوئی ایک مہینا پہلے کی بات ہے، رسم باغ میں آیا۔اس کے ساتھ تین حیار گورے بھی تھے۔ہم ماں بیٹا باغ کے بیچوں ﷺ ایک کیے مکان میں رہتے تھے۔ مکان کے پچھواڑے ایک کھلا احاطہ ہے۔اسے ہرطرف ہے امرود اور مالئے کے درختوں نے کھیر رکھا ہے۔ صابوبس ای احاطے کے اندر رہتا تھا کین .....میری بدهمتی کهاس دن وه احاطے سے باہرتھااورز مین پرگرے پھل انتہے کررہا تھا۔ گوروں (انگریزوں) نے اسے دیکھا اور پھر حیب کر دیریتک دیکھتے رہے۔ وہ حیران رہ گئے تھے۔ان بدبختوں کے لیے میراصابوا یک عجیب جانور کی طمرح تھا۔ میں نے گھر کے اندر سے صابو کو دیکھا اور اسے حجیب کر دیکھنے والے گوروں کوبھی دیکھا۔ میرا کلیم دھک سے رہ گیا۔ مجھے گوروں کی نظروں میں قتورنظر آیا تھا۔ میں با ہرنگلی اور اپنے نیج کو کے کرجلدی سے گھر میں آ گئی۔میرا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔اس وقت تو کچھ نہیں ہوا سر کار پڑھیک دوروز بعدوہ ظالم میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے گئے۔ان ظالموں کو ا یک رونی چیخی ماں پر ذرا ترسنہیں آیا۔میرا کلیجانو حیا اورا ندھیرے میں گم ہوگئے .....' عورت کی آ واز بھرا گئی۔اس کے ہونٹ کا نیتے چلے جارہے تھے، پھر وہ زارزار رونے

'' حضور! وہ میرا بچہ ہے۔ جیسا بھی ہے میرے جگر کا نگڑا ہے، میری گود میں کھیلا ہے۔ اس نے میری چھا تیول سے دودھ پیا ہے۔ پر وہ بےرحم ہسندہ وہ بےرحم اسے جھے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے سات سمندر پارولایت لے جائیں گے۔لوگوں کواس کا تماشا دکھا ئیں گے۔ جانوروں کی طرح اس سے کرتب کرائیں گے۔حضور سیسیک ناانصافی ہے۔ وہ جیسا بھی ہے لیکن جانورتو نہیں ہے۔ وہ انسان ہے سرکار سیساس نے میری کو کھ سے جنم لیا ہے۔ اپنی کو کھ کے جنے کی قیمت میں کیے وصول کرلوں۔ بھلاکوئی مال اپنی اولا دکی قیمت وصول کرلوں۔ بھلاکوئی مال اپنی اولا دکی قیمت وصول کر سکتا ہے۔ وہ بھے رو پیا دیتے ہیں۔ سرکار! آپ ہی بتا ئیں۔ کون اپنی اخون بچ سکتا ہے۔ کون اپنے جگر گوشے کے پینے کھر سے کرسکتا ہے۔ سرکار! کون

ے کہا۔'' ماں جی! آپ حوصلے اور صبر ہے تفصیل کے ساتھ مکمل بات بتا کیں۔ہم وعدو کرتے ہیں کہ ہم ہے جو کچھ ہوسکا آپ کے لیے کریں گے۔''

عورت نے ہلکہ یوں کہنا جاہیے کہ ماں نے امید بھری نگاہوں سے میری طرفہ د کھا اورایک بار پھر آ ہوں اورسسکیوں کے درمیان اپنی بپتا بیان کرنا شروع کر دی \_ عورت کی گفتگوخاصی طویل تھی۔اس گفتگو ہے ہم نے جونتیجہا خذ کیاوہ بیتھا کہا نگریز (یعنی جیک اوراس کے ساتھی ) کسی خاص مقصد کے لیےعورت کے عجیب الخلقت بیٹے کوانے ساتھ لے جانا جا ہتے تھے۔انہوں نے نمبردار چو مدری کے بھیتے رہتم کے ساتھ مل کرزین اوراس کے بیٹے صابر پرشب خون مارااور صابوکواٹھا کر لے گئے کیکن پھریوں ہوا کہ عجیب الخلقت صابونے راہتے میں خود کو حجر الیا۔ اس نے اپنی غیر معمولی'' جسمانی طافت'' کو بروئے کارلاتے ہوئے ایک گورے کوزخمی کیا اوران کی حراست سے نگل بھا گا۔ گورے صابو کا کھوج لگاتے ہوئے باغ پور آ پہنچے۔ای اثناء میں صابو کی ماں بھی صابو کے لیے در بدر بھنکتی اور تھوکریں کھاتی باغ پور پہنچ گئی۔ باغ پور پہنچنے کے بعد گورے یعنی جیب وغیرہ چو ہدری ارباب کے یہاں مہمان گلہرے۔ کیونکہان کاتعلق مختصیل دار فیروزعلی ٹوانہ سے تھا۔ چوہدری ارباب کی حویلی میں قیام کے دوران ہی جیکب اور ہارڈی نے زینب کو د کیچالیا۔ وہ نیم دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہی تھی ۔ جیکب نے خطرہ محسوں کیا اور چھوٹے چو ہدری عالمگیر کی مد د ہے زینپ کواٹھوا کرحو ملی کی بالا ئی منزل پر پہنچا دیا۔ رات کے وقت سیکا ماتن رازی داری ہے ہوا کہ سی کو کا نوں کان قبر نہ ہوسکی ۔ یہاں تک کہ حویلی کے ملاز مین میں ہے بھی بس دوتین کو ہی اصل صورت حال کاعلم تھا۔حویلی کے '' قیدخانے'' میں دکھیاری زینب اکثر واویلا کرتی رہتی تھی اورا پنے صابوکو یکار تی تھی -ا<sup>س</sup> ے جان چیٹرانے کے لیے شاید چوہدری اس کے ناتواں جسم کوزندگی کی قید ہے آ زاد <sup>ہی</sup> کر دیتے لیکن ایک اور بات بھی ان کے ذہن میں تھی ۔ان کا خیال تھا کہ ثنا پدکسی مرحلے میں وحشی صابو کو قابو کرنے کے لیے اس کی ماں کی ضرورت بر جائے یا بیعورت مسی ادر طریقے سے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ یہی دجہ تھی کہ وہ نہ جا ہے ہوئے بھی ا ہے ابھی تک زندہ رکھے ہوئے تھے۔

میں نے کہا۔ ' یار شوکت! لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بابے صادق کے مطابق جیکب وغیرہ کو یہاں سے روانہ ہوئے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں۔''

''اگر واقعی صابوان کے پاس ہے تو وہ کافی دورنگل بچکے ہوں گے۔''شوکت نے پُرسوچ انداز میں میری تائید کی۔

'' پھر کیا کرنا جا ہیے؟''

''میرا خیال ہے کہ بخشو ...... چوہدری کا خاص کارندہ ہے۔ اسے دس ہیں چھتر لگاتے ہیں۔وہ بتائے گا کہ سب لوگ کدھر گئے ہیں۔''

میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شوکت نے اے ایس آئی نذریکو حویلی کی طرف دوڑا ایا۔

نینب ہماری طرف مسلسل فریادی نظروں سے دیکیے رہی تھی۔ ہم سر گوشیوں میں بات کررہے تھے۔اس کے باوجودا سے شبہ ہو چکا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے بارے میں پچھ کہدرہے ہیں۔وہ بار ہمارے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اورالتجا کرنے لگی کہ ہم اسے اس کے صابوی شکل دکھادیں۔

موكت نے كہا۔ "مال جى اوہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم ايك من سے پہلے اے

آپ کے سامنے لے آتے۔جس طرح آپ اسے ڈھونڈ تی پھر رہی ہیں ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں .....''

وہ کراہی۔''تو پھر جلدی کرومیرے پُٹر و سسے پہلے ہی بہت دیر ہو پچک ہے۔ میں متہمیں کیسے بتاؤں کہ میر بغیراس نمانے کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگتا ہے۔وہ بہت رویا ہوگا۔ پتانہیں وہ کچھ کھا تا بھی ہوگا کہ نہیں۔وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرسکتا۔ سی کواپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتا۔۔۔۔ ہائے میں کیا کروں۔''

ای دوران میں اے ایس آئی نذیر واپس آگیا۔ وہ بخشویا اس کے بھائی کے بجائے ایک اور کارندے کو پکڑ لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ بخشو وغیرہ حویلی میں موجو دنمیں ہیں۔ وہ حالات کے تیور دیکھ کر دائمیں بائمیں ہوگئے تھے ) جس کارندے کونذیر پکڑ کر لایا تھاوہ حالات سے بے خبر معلوم ہوتا تھا پھر بھی شوکت نے اسے تھوڑی سی مارلگوائی۔ وہ چیخ حیلا نے کے سوااور پچھنیں کر سکا۔

ہم نے فورا ملزمان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ شوکت نے صابو کی ماں کو اپنی ماتخوں کی کڑی حفاظت میں دیا اورخوداے ایس آئی نذیر اورایک کانٹیبل کوئے کر جانے کے لیے تیار ہوگیا۔ میں بھی ساتھ جانے پر کمریستہ تھا۔ شوکت کی کھٹارا جیپ خراب پڑی تھی۔ اس نے گھوڑے منگوائے اور ہم باغ پور سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت دن کے قریباً تین بجے تھے۔ سردیوں کی زرد دھوپ تھھری ہوئی اورخوف زدہ نظر آئی تھی۔ گاؤں کی گیوں میں سناٹے کا راج تھا۔ دروازے بند تھے۔ جو چندلوگ یباں وہاں نظر آئے ان کی آئھوں میں خوف جما ہوا تھا۔ اے ایس آئی نذیر نے بتایا کہ '' قاتل' کے فرار کی خرار کی خرار کی علیم علی ہے۔

عجیب صورتِ حال تھی۔ جو حیوان نماشخص لوگوں کے لیے قاتل اور درندہ تھا، دہ
ایک مال کے لیے اس کا معصوم بیٹا تھا۔ اب پتانہیں کہ خلق خدا صحیح تھی ۔۔۔۔ یا ایک مال کا موقف درست تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ بڑے ہے بڑا مجرم بھی اپنی مال کے لیے معسوا اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ عجیب الخلقت صابو نے بھی بے در دی ہے قتل کیے تھے اور اس بج اور اس بھی تھا۔ اس کی سفاکی دیکھی جاتی تو اس کے لیے ایک نو بیا ہتا لڑکی پر مجر مانہ حملے کا الزام بھی تھا۔ اس کی سفاکی دیکھی جاتی تو اس کے لیے

رم کی کوئی رمق دل میں پیدانہیں ہوتی تھی لیکن کوئی ایسی بات تھی جو مجھے دوسری طرح سوچنے پرمجبور کرتی تھی۔ میری نگا ہوں میں گاہے گاہے ہائے کا منظر گھوم جاتا تھا۔ عجیب الخلقت یعنی صابو کو کپڑنے کے بعد جب اس پر لاٹھیاں برسائی جار ہی تھیں اور میں اس کا لہولہان چبرہ دیکھ رہا تھا تو اس کی آئھوں میں جھا تک کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا جیسے میں ایک بہت طاقت ورلیکن بہت ڈرے سمے ہوئے جانور کی آئھوں میں جھا تک رہا ہوں۔ ان کھوں میں اس خونی قاتل کے حوالے سے میرا سارا فرنی زائل ہوتا ہوا تھا۔

ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے گاؤں کی حدود سے باہر نکلے۔ٹوٹیوں والے کھوہ کے پاس کچے راستے سے گزرتے ہوئے میری نگاہ گئے کے اس وسیع کھیت پر پڑی جہاں سلویا سے میری اوّلین ملا قات ہوئی تھی۔ وہ بابے صادق سے ڈرکر بھا گی تھی اور مجھے اپنا ساتھی سمجھ کرمجت سے لیٹ گئی تھی۔جسموں کا وہ پہلا ملاپ ..... وہ پہلالمس .... جو ذہن پر اُن مٹ بھی رحجہ رحجت سے لیٹ گئی تھی۔جسموں کا وہ پہلا ملاپ توشبوا وراس کی ملائمت تک یا و مٹ جھوڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی اونی جری سے اٹھنے والی خوشبوا وراس کی ملائمت تک یا و تھی۔ جب میں سلویا کو یاد کرتا تھا تو اس کی جری کالمس بھی اسی طرح یاد آتا تھا جس طرح میں اسی طرح بین سلویا کو یاد کرتا تھا تو اس کی جری کالمس بھی اسی طرح یاد آتا تھا جس طرح میں بھی اسی میں ہی تھی۔ الوداعی ملاقات بھی نہیں کرسی تھی۔ یقینا اس کے دل میں بھی وہ کا نٹا موجود ہوگا جو میر نے دل میں لیے لیے گئیک رہا تھا۔ میں سوچتار ہا اور خالی خالی نظروں سے قرب وجوار کود کھتار ہا۔

کہنے کو تو شوکت گاؤں ہے نکل آیا تھالیکن اس کے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہیں تھا کہ ذیک نہیں تھا کہ ذیک نہیں تھا کہ دیک اللہ اور چو بدری وغیرہ کی تلاش میں کدھر جانا ہے۔ایک خیال بیتھا کہ ذیک الا پارکر کے شہر کا رخ کیا جائے ، دوسرا خیال تخصیل دار فیروزعلی کی طرف جانے کا تھا۔ نگر یزول کی اصل یاری تو تخصیل دار کے ساتھ ہی تھی لیکن سوچنے کی بات بیتھی کہ کیا بیک و فیرہ تخصیل دار کی طرف جانے کا رسک لے سکتے ہیں۔ یہ بات انہیں بھی معلوم تھی کہ پولیس ان کی تلاش میں سب سے پہلے تحصیل دار کے گھر کا رخ کرے گی۔

اچانک مجھے گاڑی کے ٹائروں کے نشانات نظرآ ئے۔اس سے پہلے ہم کی مرتبہ یہ شات گاؤں کی گلیوں میں ویکھ چکے تھے۔ یقینا یہ ای سرخ کار کے نشانات تھے جو آج

کل جیکب وغیرہ کے استعال میں تھی۔نشانات تازہ تھے۔ ہماری امید بندھ گئے۔ ہم ما ان نشانات کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ہمارارخ ڈیک نالے کی طرف ہی تھا۔ ہم نے انداز آتین چارفر لانگ تک اس طرح سفر کیا پھر ہم جھاڑیوں سے اٹی ہوئی گھاس والم زمین پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر گاڑی کے نشانات دوسرے نشانوں میں گڈ ڈہو گئے۔ دویئر گاڑی کے نشانات دوسرے نشانوں میں گڈ ڈہو گئے۔ دویئر گاڑیوں کے نشان تھے۔ اس کے علاوہ بکریوں کا ایک بڑاریوڑ بھی یہاں گھومتارہا تھا۔ کھو جی باپ بیٹا ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید ہم کچھ مزید آگے بڑھ سکتے لیکن ہمارے لیے کھو جی باپ بیٹا ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید ہم بچھ مزید آگے بڑھ سکتے لیکن ہمارے لیے بہاں آ کرمعا ملہ ٹاکیں ٹاکیں فش ہوگیا۔

ا چانک اے ایس آئی نذیر نے ایک طرف اشارہ کیا اور جیرانی ہے کہا۔"و دیکھیں سر!''

میں اور شوکت ایک ساتھ گھو ہے، ہمیں ایک جیران کن منظر دکھائی دیا۔ ایک مدت گزرجانے کے باوجود وہ منظر مجھے آج تک یا دہے۔ جیسے آج کل ٹی وی کے اشتہاروں میں بھا گئ نظر آتی ہیں، اسی طرح ایک لڑی بڑی رفتارے میں کو کی آر ہی تھی۔ میں اور شوکت یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ سلویا تھی۔ میں اور شوکت یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ سلویا تھی۔ اس کے شہدرنگ بال ڈو ہے سورج کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ وہ اسی جری میں تھی جس کا کمس دن رات میرے تصور میں سمایا رہتا تھا۔ جری کے ساتھ ہی اس کا بُر شاب جم

بھی ہلکورے لے رہا تھا۔وہ ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلارہی تھی اوراپنی باریک آواز میں کچھ کہدرہی تھی ۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اکا دکا کھیت مزدورا تھ اٹھ کرات دیکھ رہے تھے۔ چند کتے دوردورہی سے شورمچارہے تھے۔

شوكت في سرسراتي موكى آوازيل كها- "نه يهال كيدج"

ہم نے گھوڑے کھیتوں کی طرف موڑ دیے۔ چند ہی کھیے بعد ہانپتی کا نپتی سلویا ہارے سامنے تھی۔اس کے گال شہائی ہور ہے تھے۔ایک کھیے کے لیے میری اوراس کی نگا ہیں ملیں۔ایک برق می ہمارے درمیان کوندگئی۔ بیر برق صرف ہم دونوں نے دیکھی اور ہم دونوں نے ہی محسوس کی۔

ہم گھوڑوں سے اتر کرسلویا کے پاس بہنج گئے۔ اس نے پتلون پہن رکھی تھی اور پنجے
فل بوٹ تھے جو گھاس اور کیچڑ ہے اٹے ہوئے تھے۔ پتانہیں وہ کہاں سے پگڈنڈیوں پر
اور کھیتوں میں بھا گئی ہوئی یہاں تک پنجئی تھی۔ وہ گھٹنے زمین پرٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا
سردونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور گردن جھکا کر اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کرنے
لگی۔ چند سینڈ بعداس نے سراٹھا یا اور بال جھٹک کر گلا فی اردو میں بولی۔''مسٹر انسپکڑا اور
مسٹر آسلم! ہام آپ دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا مانگا۔ ادھر حوالاتی (صابو) کا لائف
سخت خطرے میں ہے۔''

'' کہاں ہےوہ؟''شوکت نے پوچھا۔

''بس آپ سوال جواب میں ٹائم ضائع نائیں کریں۔ایک دم کے ساتھ آئیں۔'' اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے اپنے عقب میں گھوڑے پر سوار کرلیا۔ بینازک موقع تھاور نہ شوکت میری طرف مسکراتی نظروں سے ضرور دیکھا۔

'''ادهر جانا ہے۔''سلویانے اس طرف اشارہ کیا جدهرسے بھا گئی ہوئی آئی تھی۔ میں نے انگریزی میں کہا۔''سلویا! تھوڑی می وضاحت کرو۔ہمیں کہاں کے جا ں ہو۔''

''ادھرتھوڑی ہی دور'' کھوہ والی'' گاؤں ہے۔صابو وہاں ہے۔جیکب ہارڈی اور چوہدری ارباب وغیرہ سب دہیں ہیں۔''

میں نے کہا۔''اگرخطرہ زیادہ ہے تو ہم مزید نفری منگوا کتے ہیں۔'' وہ بولی۔''خطرہ تو ہے لیکن اب وقت نہیں ہے۔ وہاں کسی بھی وقت صابو کوشدی<sub>د</sub> نقصان پہنچ سکتا ہے۔''

وہ جس طرح صابو کا نام لے ربی تھی ،اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صابو کو دیر سے جانتی ہے۔ تناؤ کے سبب سلویا کا سانس سینے میں نہیں سار ہاتھا محسوں ہوتا تھا کہ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا ہے۔

میں نے کہا۔''سلویا! تم نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا جا ہتی ہو۔ کیا بات تھی وہ؟''

بات تھی وہ؟'' ''یبی بات تھی آ سلم! میں تہمیں بتا نا جا ہتی تھی ۔ صابوا تنا بڑا گنبگار نہیں جتناتم لوگ اے مجھ رہے ہو۔اس کوستایا گیاہے،اس پر جبر کیا گیاہے۔''

'' تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ میں پچھ بچھ نہیں پار ہا۔'' میں نے شوکت کے پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہا۔

'' میر پچپلی با تیں سمجھانے کا وفت نہیں ہے آسلم! ابھی تم آ گے کے بارے میں سوچو۔ صابواس وفت نمبردار کی حویلی میں ہے۔ نمبردار کا بھیجاروستم (رستم) بھی وہیں ہے۔ چوہدری ارباب اور چھوٹا چوہدری عالمگیر بھی وہیں ہے۔''
''کیاارادہ ہےان لوگوں کا؟''

''ارادہ اچھانہیں ہے۔ بیلوگ صابو کولا ہور لے جانا چاہتے ہیں۔ وہاں ہے اسے لندن پہنچانے کا انظام کیا جارہا ہے۔'' ''مگر کیوں؟''

> "Freak Shows" کے لیے۔''سلویانے جواب دیا۔ "Freak Shows" سیکیا بلا ہے؟'''

''اس کے بارے میں تنہیں بعد میں بناؤں گی۔فوری مئلہ یہ ہے کہ صابو بڑگ مصیبت میں ہے۔جیکب اور ہارڈی اس پرزبر دست تشد دکر رہے ہیں۔وہ چاہتے ہیں کہ اسے اتنا خوف زدہ کر دیں کہ سفر کے دوران میں وہ بے چون و چرا ۔۔۔۔۔ان کی ہدایات ہ

عمل کرے۔ وہ اسے ایک خاص فتم کے نشے کے انجکشن بھی لگانا چاہتے ہیں۔ یہ نشہ اعصاب پراثر کرتا ہے۔ بندہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اپنے جسم کواپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتا۔ اس نشہ آور دواکی ذراسی اضافی ڈوز ذہن کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کردی تی ہے۔ میں بچھتی ہول کہ صابو جیسے شخص کو بید دواانجیک کردی گئی تو وہ بالکل دیوانہ ہوجائے گا۔''سلویا کالب ولہجہ گواہی دے رہاتھا کہ وہ جو پچھ کہم رہی ہے، سے ہوال بازی کا کوئی اندیشنہیں ہے۔

جب ہم'' کھوہ والی'' کی حدود میں داخل ہوئے شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہم چاروں گھوڑے دوڑاتے ہوئے سید ھے نمبر دار کی حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ یہ بڑافلمی سامنظر تھالیکن اس منظر کی شکینی اور حدت صرف ہم ہی محسوس کر سکتے تھے۔

سلویا میرے عقب میں گھوڑ ہے پرموجود تھی اوراس کا میرے عقب میں موجود ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور خصوصاً ہارڈی سے تھلم کھلا بغاوت کر چکی ہے (میں جانتا تھا کہ ہارڈی کے ساتھ سلویا کی چیقلش اندر ہی اندر پروان چڑھ رہی ہے، اب پیکل کرسا منے آگئ تھی)۔

شوکت اور نذیر وغیرہ دردی میں تھے۔ ان کے کہنے پرحویلی کے ملازم کو درواز ہ کھولنا پڑا۔گھوڑوں سے اہر کرہم اندر داخل ہوئے ۔گھنی موخچھوں اور چھوٹی جیموٹی داڑھی والا ایک جواں سال شخص باہر نکلا۔ وہ کانی گھبرایا ہوا تھا۔اے ایس آئی نذیر نے سرگوشی میں کہا'' یہی نمبر دار کا جھتیجار ستم ہے۔''

رستم نے میرے ساتھ سلویا کودیکھا اور کچھ مزید گھبرایا ہواد کھائی دینے لگا۔اس کے رکی ایکشن سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حویلی میں سلویا کی غیر موجودگ سے بے خبرتھا۔ مثوکت نے تھانے داری لہجے میں اس سے بوچھا۔''چو ہدری ارباب اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟''

رستم مکلا کر بولا۔''شوکت صاب ....وہ ایس لوگ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے چلے گئے ہیں''

سلویا ہے دھڑک چلا کر بولی۔'' میچھوٹ بولتا ہے۔ ہام کی کاروہ کھڑی ہے، ویوار

کے پیچھے۔''

میں نے دیکھا، سلویا ٹھیک کہہرہی تھی۔ سرخ کارکوایک برآ مدے میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کا کچھ حصہ دیوار کے پیچھے سے جھا نک رہا تھا۔ شوکت نے پلک جھپکتے میں اپنا سرکاری ریوالور نکال لیا۔ اے ایس آئی نذیر نے بھی تقلید کی۔ دور یوالوروں کی جھلک دکھے کررہتم سخت خوف زدہ نظر آنے لگا۔

وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔'''آپ پتانہیں کیاسمجھ رہے ہوتھانے دار صاحب!''

یمی وقت تھا جب میری نگاہ جھت کی طرف اٹھ گئی۔ ایک بندوق کی نالی منڈیر سے جھا نک رہی تھی۔ میں نے پہلو میں کھڑ سے شوکت کو شہوکا دیا اور بندوق کے بارے میں بتایا۔ شوکت کے چہرے پرسرخی سی لہرا گئی اور وہ پہلے سے زیادہ چوکس نظر آنے لگا۔ یہی وقت تھا جب پہلا فائر ہوا۔ گولی سلویا کے سرکے قریب سے ہوتی ہوئی عقبی دیوار میں پیوست ہوگئی۔ اس سے پہلے کہ دوسری گولی چلتی ، شوکت نے تاک کر جوالی فائر کیا ایک دھا کے سے شعلہ لیکا اور راکفل کے عقب میں نظر آنے والا سرجھکے سے پیچھے گیا۔ سیرھیوں سے ایک شخص لڑھکتا ہوا دھڑ ام سے نیج آن گرا۔ یہ چو ہدری ارباب کا بیٹا لیمن چھوٹا چو ہدری عالمگیرتھا۔ گولی اس کے رضار پر گئی تھی اور وہ جان لیوا طور پر ذخی ہو چکا تھا۔

ا چا تک سیر هیوں کی طرف بالا کی منزل پر چو ہدری ارباب نظر آیا۔ وہ بیٹے کے انجام پر بے حد مشتعل دکھائی دیتا تھا۔اس کی سفید مو تجھیں جیسے طیش کے عالم میں پھڑک رہی تھیں ۔اس نے اپنی تھری ناٹ تھری رائفل سیدھی کی اور ایک بڑھک کے ساتھ مجھ پر فائر کر دیا۔ شعلہ نگلنے سے پہلے ہی میں چھلانگ لگا کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ گولی سنناتی ہوئی میرے آس یاس ہے گزری۔

تھا۔ شوکت اور ہیڈ کانسیٹبل ایک دیوار کی اوٹ میں تھے۔ جونہی اندھادھند فائز نگ شروع ہوئی نذیر نے اپنے میں تھا دیا۔ ہوئی نذیر نے اپنے اپنے میں تھا دیا۔ ہوئی نذیر نے اپنے میں تھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی مضی بھر گولیاں بھی اس نے میری جیب میں شونس دیں۔ میں بھی بلا تامل اس ''معرک'' میں شامل ہوگیا۔ جویلی کے اندر ہر طرف شعلے جیکنے لگے اور دھا کول سے درود یوارلز نے لگے۔ گولیاں ''فضس تھس'' کی بھدی آوازوں کے ساتھ کچی دیواروں میں بیوست ہورہی تھیں۔

ا جا تك مجھ كراه سنائى دى۔ ميس نے مؤكر ديكھا۔اے ايس آئى نذيرى بسليوں میں گولی لکی تھی۔ اس کے چبرے پر کرب کے آثار تھے تاہم وہ اپنی جگہ جما کھڑا تھا۔ ا جا تک میرے ریوالور سے ٹرچ ٹرچ کی آواز آنے گئی۔ چیمبرخالی ہو چکا تھا۔میرے متوجہ ہونے سے مملے ہی سلویانے میری جیب میں ہاتھ ڈال کر گولیاں نکال لی تھیں۔اس نے گولیاں میرے ہاتھ میں تھا ئیں۔ میں ریوالورری لوڈ کرنے لگا۔اس دوران میں زخمی نذیر نے میری جگہ سنجال لی اور فائرنگ جاری رکھی۔ اجانک ایک عجیب می دیاڑ سنائی دی۔ بید ہاڑکسی اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ عجیب گوجی ہوئی سی مہیب آ وازتھی۔ میں ایک لمح میں جان گیا۔ یہ عجیب الخلقت صابوتھا۔ میں نے چند سکینٹر تک سوچا، پھر حوصلہ جمع کیا، سلویا کوآ گاہ کے بغیر میں ستون کی آٹر سے نکلا اور تیزی نے فائر مگ کرتا ہوا صابو کی طرف دوڑا۔ اب سوچتا ہوں تو تھوڑا ساتعجب بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ آٹھ دس گر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے میں نے پورا چیمبر خالی کردیا اورایک تاریک کمرے میں پہنچ گیا۔ آواز ساتھ والے کمرے ہے آ رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کا درواز ہ کھولا ۔میرے سامنے لاٹین کی روشنی میں صابورسیوں ہے جگڑا کیے فرش پریزا تھا۔اس کے وسیع وعریض جسم پر کھدر کا کھلا سالبانہ تھا۔اس کے ہونٹوں سے خون رس رہاتھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیرا پنا جیبی چاقو نکالا اور تیزی ہے صابو کی بنرسین کا نما شروع کردیں۔ چاتو تیزتھا، میں بہت طاقت بھی صرف کرر ا تھا۔ چند سینڈ میں رسیاں کٹ گئیں ۔صابوآ زادتھالیکن وہ اس طرح زمین پر لیٹار ہا۔ میں اس کی نفسیاتی کفیت مجھر ہاتھا۔وہ خوفز دہ تھا .... یا خوفز دہ کردیا گیا تھا نیمت تھا کہ ابھی تک ہمارے

مدِ مقابل افراد میں ہے کوئی اس کمرے تک نہیں پہنچا تھا ..... غالبًا تا برتوڑ فائر نگ نے اس کمرے کو وقتی طور پر محفوظ کردیا تھا۔

''انھوصا ہو۔'' میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔

وہ بس خالی خالی سفید آنکھوں ہے مجھے دیکھتار ہا۔اس کے خون آلود ہونٹوں سے رال بہدر ہی تھی ۔آنکھوں کا درمیانی فاصلہ غیر معمولی تھا۔ مسلسل دھاکوں اور چیخ پکارنے اسے مشتعل کرنے کے بجائے بالکل سہادیا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ وہ اٹھنے کی کوشش کررہا ہے۔ اس کے چاروں بازوؤں میں جنبش ہور ہی تھی ۔ میں نے اسے سہارا دیا۔وہ ڈ گمگا تا ہوا ما اٹھ کھڑ ا ہوا۔

یمی وقت تھا جب برآ مدے کی طرف سے بھا گئے قدموں کی آ وازیں آ ئیں۔
مجھے شبہ گزرا کہ شوکت اور ہیڑ کانٹیبل کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا ہے ..... یا ہونے والا
ہے۔ دوسری طرف میرار یوالور بھی فی الحال خالی تھا۔ گولیاں موجود تھیں لیکن وہ ریوالور
میں نہیں میری جیب میں تھیں۔ بھا گئے قدموں کی آ واز قریب آ ئیں اور پھر میں نے
شوکت کود یکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دیوار کی آ رلے کر بیٹھ گیا۔ گولی اس کے
شوکت کود ریوالور میں بھنس گئی تھی۔ وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے چہرے پر
حماا مر تھی۔

''اپناریوالوردو۔' شوکت نے مجھے مخاطب کرے تیزی ہے کہا۔

اس سے پہلے کہ میں جواب میں پھے کہتا یا کرتا، سلویا کی چیخی ہوئی آوازآئی، پھروہ بھا گئی ہوئی کمرے میں گھس آئی۔سلویا کے عقب میں بھرا ہوا ہارڈی تھا۔اس کی آنکھوں میں وحشت ناج رہی تھی۔سلویا بھا گ کر ہمارے عقب میں آگئ تو ہا نیا ہوا ہارڈی رک کیا۔ ہارڈی کے پیچھے ہی بیچھے کم از کم چھ مسلح آدی تھے۔ دو کے ہاتھ میں بر چھیاں تھیں اور باقی چکتی لاٹھیوں سے مسلح تھے۔ ان کے پیچھے جبکب اور اسمتھ بھی نظر آرہے تھے۔ اور باقی چکتی لاٹھیوں سے مسلح تھے۔ ان کے پیچھے جبکب اور اسمتھ بھی نظر آرہے تھے۔ ایک بار پھر ڈرا مائی صورت حال پیدا ہوگئ تھی۔اس وسیع کمرے میں سلویا، صابو، شوکت اور میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ دوسری طرف چو ہرری ارباب اور اس کے جمعوا میں لہوانی تھے۔ ایک بعد چو ہرری ارباب اور اس کے جمعوا میں لہوانی تھے۔ ایک بعد چو ہرری ارباب کی آنکھوں میں لہوانی

آیا تھا۔وہ شاٹ گن لہرا کر ہارڈی سے بولا۔'' تم اس لڑکی کے مکڑے کرو، میں اس حرا می تھانیدار کی ٹائکیں چیر تاہوں۔''

ایک کمھے کے لیے مجھے لگا کہ اس حبیت کے نیچے ہم سب کی موت کا وقت آ گیا ے۔ میں نے چوہدری ارباب کی شاٹ گن شوکت کی طرف اٹھتے دیکھی ۔ شوکت جومیرا جگرتھا۔جس کی محبت او کین سے میرے ابو میں شامل تھی۔ چو ہدری کے ہاتھ میں تھی ہوئی موت شوکت کی طرف اٹھ گئ تھی ۔ شوکت کا فاصلہ چوہدری سے زیادہ تھا، جب کہ میرا کم تھا۔ میں چو ہدری پر جھپٹ سکتا تھا۔اس جھپٹ میں تاخیر کا مطلب،موت کے سوااور کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوقدم بھاگ کر چھلانگ لگائی اور چوہدری ارباب کے اوپر جاگرا۔ ثاث گن کی نال میری بغل میں سے ہوتی ہوئی حبیت کی طرف اٹھ گئے۔ چوہدری نے گرتے ہوئے ٹر گیر د بایا اور چھروں کی بوچھاڑ حیبت کی لکڑی میں کھس گئی۔میرااندازہ تھا کہ اب میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ لاٹھی بردار پوری وحشت کے ساتھ مجھ پر جھیٹ بڑیں گے کیکن میرا میا ندازہ درست ثابت نہیں ہوا۔میرا سرلاٹھیوں کی جان لیوا کھٹا کھٹ سے محفوظ رہا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، لاٹھی بردار و غلطی کر چکیے تھے جس کی میں تو قع کرر ہاتھا اور بیا لیک شکین علطی تھی۔انہوں نے شدز ورصا بو پرحملہ کیا تھا۔ میں جانتا تھاصابوسکتہ زدہ ہے، وہ اس وقت سکتے سے نکلے گا جب اس کی جان کوخطرہ لاحق ہوگا۔ ال کی جدو جہداس کو در پیش خطرے ہے مشروط تھی۔میرے دیکھتے ہی ویکھتے چند لاٹھیاں مابو کے سر پر پڑیں ....اس نے پہلے اپنا آپ بچانے کی کوشش کی پھرایک چنگھاڑ کے ماتھ لائھی برداروں پر پل پڑا۔اس کا انداز انتہائی وحثیا نہ تھا۔ میں نے اپنے نیچے دیے ہوئے چوہدری ارباب کی کنیٹی پر اتنی طاقت سے ربوالور کا دستہ مارا کہ اس کے پاس بے ہوتی ہونے کی سواکوئی چارہ نہیں رہا۔ (ایک ہی ضرب سے اس کی آئیسی الٹ کئیں اور بم کانینے لگا تھا) شوکت بڑی دلیری کے ساتھ دولائقی برداروں سے تھم گھا تھا۔ایک لا گلی بردار کے چہرے پرشوکت کی زور دار نگر لگی اور وہ ذکرا تا ہوا کمرے ہے باہر جا گرا۔ د مرے کوشوکت نے گھما کراس زور ہے دیوار کے ساتھ مارا کہ دہ وہیں لوٹ پوٹ ہوکر ره کیا۔ایک کونے میں ہارڈی نظر آیا۔وہ پورے کا پوراسلویا پرسوارتھااوراہے طمانچے مار

ر ہا تھا۔ جواباً وہ اس کا چبرہ نوچ کرہی تھی۔شوکت نے عقب سے ہارڈی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ ااور زمین برگرالیا۔

اس دست به دست لڑائی کا اہم ترین کردار صابوتھا۔ وہ بالکل ایک مشتعل جانورنظر آرہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک فربداندائم برجھی بردار کا بازو چکنا چور کیا اورایک کواٹھا کر برآ مدے میں بھینک دیا۔ لگنا تھا کہ چند منٹ کی تابر توڑ فائرنگ کے بعد ہمارے حریفوں کے پاس بھی ایمونیشن جو چکا ہے۔ اگران کے پاس ایمونیشن ہوتا تو وہ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کرصابو کو ضرور فائر مارتے۔ صابو کے چار بازوؤں کو جارحانہ طریقے سے حرکت کرتے ہوئے دیکھنا اور اس کی گونجدار آوازوں کو سننا ایک دہشت ناک تجربہ تھا اور یہ دہشت ہمارے حریفوں پر کہیں زیادہ شدت سے اثر کررہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہا ہورہے ہیں۔ درحقیقت یہ تصور ہی ان کے حوصلے تو ٹرنے کے لیے کافی تھا کہ باغ پور کا جنونی قاتل آزاد ہوگیا ہے۔

انگریزوں میں سے جیکب سب سے ہوشیار اور دانا بنتا تھا۔ وہ اس دست بددست لڑائی میں سب سے آخر میں شامل ہوالیکن جونمی وہ شامل ہوا صابو کا ایک ایسا جھانپڑاس کے سرخ رخسار پر پڑا کہ وہ تین قلابازیاں کھا کر کمرے کی دہلیز پرگرا اور اٹھ نہیں سکا۔ معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہوا تھایا ہے ہوش بن گیا تھا۔ اس کے ایک پاؤں سے جوتی اتر کر کئی فٹ دور جاگری تھی۔ میں نے جیکب کے تیسر سے ساتھی اسمتھ کو بڑی بدحواس کے عالم میں حویلی کی ڈیوڑھی کی طرف بھا گتے ویکھا۔ اس کی حالت دیکھ کریقین ہوتا تھا کہ اس کی پتلون خشک نہیں رہی ہوگی۔

صابو کی دہشت نے دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف کر دیا۔ شوکت نے بے ہوش چوہدری ارباب کی شائ گن اٹھا لی۔ میں نے بھی چرسے ربوالورلوڈ کرلیا۔ برآ مدے ک دوسری جانب سے اکا دکا فائر ہور ہے تھے۔ اس فائزنگ کا جواب ہیڈ کانشیبل وے رہا تھا۔۔۔۔۔ پھریہ فائزنگ بھی بند ہوگئ۔ ہیڈ کانشیبل کی چیخی ہوئی آ واز آئی۔''انہ شاحب باہرآ ئیں۔نذیر صاحب کی حالت خراب ہے۔''

ہم چوہدری ارباب اورجیک کے بحرکت جسموں کو پیلا نگتے ہوئے برآ مدے

ں پنچ نے جڑے ہوئے ستونوں کے عقب میں اے ایس آئی نذیر لہولہان پڑا تھا..... وکت نذیر کوسنجا لنے لگا۔میرادھیان صابو کی طرف چلا گیا۔وہ کہاں تھا؟ کہیں وہ پھرنکل نہیں بھاگا تھا۔

طویل برآ مدے کے آخری سرے سے سلویا چلا کر بولی۔''آسلم!وہ یہاں ہے۔ ی نے اسے بند کر دیا ہے۔''

یمی وقت تھا جب بھا گئے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ باغ پورسے مزید''پولیس ری''اسلحے سمیت موقع پر پہنچ گئی تھی۔ پولیس والے سراسیمہ تیزی ہے آ رہے تھے۔ یہ ی بروقت کمک تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہم حالات پر قابو پالیس گے۔

ہارڈی کا کہیں پتانہیں تھا۔ اسمتھ کی طرح وہ بھی موقع ہے نکل بھا گا تھا۔ اس خبیث نے سلویا کو بڑی وحشت سے نو چا کھسوٹا تھا۔ سلویا کے جسم پرمیری محبوب جرس تار تار ہوگئ فی اور گریبان بھی بھٹ گیا تھا۔ شوکت نے ایک گرم چا درا تھا کرسلویا کودی تا کہ وہ خود کو ھانب سکے۔

اندرونی کمرے سے صابو کی دہاڑیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بار بار مرونی کمرے کے آئین دروازے پر بھی دوہتر برسارہا تھا۔ ہرطرف بارود کی تیز بوتھی دوہتر برسارہا تھا۔ ہرطرف بارود کی تیز بوتھی درجگہ جگہ گولیوں کے خول بھرے ہوئے تھے۔اب پریشانی اس بات کی تھی کہ صابوکو قابو لیے کیا جائے۔ کمرے کا دروازہ بے شک لوہ کا تھالیکن کھڑکیاں لکڑی کی تھیں اوران لیے کیا جائے۔ کمرے کا دروازہ بے شک لوہ کا تھالیکن کھڑکیاں لکڑی کی تھیں اوران لیا ہم کرسکتا

پولیس کی تازہ نفری میں اے ایس آئی نیاز بھی شامل تھا۔ اے ایس آئی نذیہ سے لیکا گہرایارانہ تھا۔ نذیر کو جال بہلب دیکھ کروہ با قاعدہ رونے لگا، پھر میں نے دیکھا کہ غم کی شدت سے بچو رہوکرز مین پر پڑے ایک جسم کو شوکریں مار رہا ہے۔ لالٹین کی مدھم وثن میں غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ بیچھوٹے چو ہدری عالمگیر کی لاش ہے۔ وہ شوکت کے کرسے سیر ھیوں کے عین سامنے گرا تھا اور وہیں پرختم ہوگیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی از کو بہ مشکل سنجالا اور اسے عالمگیر کی لاش سے دور لے گیا۔ اے ایس آئی نذیر کی

حالت دیکھر کری اندازہ ہوجاتا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے لیکن اسے یوں جاں کی کے عالم میں تو نہیں چھوڑا جاسکتا تھا۔ گاؤں میں موجود ایک جیپ کے ذریعے نذیر کوفور آنخصیل اسپتال کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ چو ہدری ارباب اور اس کے دوکارند ہے بھی شدید زخی تھے۔ چو ہدری تو خیز بے ہوش تھالیکن اس کے دونوں کارندوں کی مشکیں اچھی طرح کی دی گئیں اور انہیں بھی نذیر کے ساتھ ہی اسپتال روانہ کیا گیا۔

چو ہدری ارباب یوں تو بڑا پھنے خاں بنتا تھالیکن لڑائی کے دوران میں وہ کنپٹی پر

لگنے والی ایک زوردارضرب برداشت نہیں کر سکا تھا اورمکمل طور پرا نٹاعفیل ہو گیا تھا۔ حالت بهوشی میں اس کا پلیلاجیم مسلسل کانپ رہاتھا۔ بالکل جیسے کوئی جانور ذرج ہونے کے بعد بھی تفرقرا تا رہتا ہے۔''شراب و شباب'' کی زیادتی اکثر لوگوں پر ایسے ہی اڑ انداز ہوتی ہے۔وہ بہ ظاہر ہٹے کئے نظر آئیں تو بھی اندرے'' پھو کے' ہی ہوتے ہیں۔ سات آتھ منٹ تک جاری رہنے والی اس وھواں دھارلڑائی میں دونوں طرف ہے کم وبیش پانچ سوراؤنڈ فائر کیے گئے تھے۔ایک خص یعنی عالمگیرلز ائی کے شروع میں ہی ہلاک ہوگیا تھا۔ رستم کے ایک دوست کو سینے پر دو گولیاں گی تھیں اور وہ بھی موقع پر ہی دم تو ڑگیا تھا۔اس کےعلاوہ تین افرادشدیدزخی ہوئے تھے۔ ( جن میں سے ایک اوراسپتال جاتے جاتے دم تو رکیا ..... بیر ہمارا ہوشیارا ورجی دارسائھی اے ایس آئی نذیر تھا۔ نذیر ک موت کی خرجمیں رات وس مجے کے قریب ملی ) شام نے گہری سوگوار تاریکی کی جادر اوڑھ لی تھی۔ حویلی کے باہر سینکڑوں لوگ جمع تھے، وہ جاننا جا ہتے تھے کہ اندر کیا ہوا ہے .... اور کیا ہور ہا ہے۔ صابونے بند کرے کے اندر جو چیم دہاڑ میا رکھی تھی اس کی بازگشت حویلی سے باہر تک سنی جارہی تھی۔ یہ آوازیں' کھوہ والی'' گاؤں کے باشندوں کے ہراس میں اضافہ کررہی تھیں۔

حویلی کے کونوں کھدروں میں چھپے ہوئے دواور بندے بکڑیے گئے۔شوکت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔''وہ دونوں حرامی ہارڈی اوراسمتھ نکل بھاگے ہیں۔'' ''چلو بڑا مجرم تو ہمارے پاس ہے۔''میری مراد جیکب سے تھی۔ اچانک ایک نئے خیال کے تحت میں چونک گیا۔جیکب کوصابو کا طوفانی حجمانپڑ پڑا

قا۔ یہ جھانپڑ کھا کروہ کمزے کی دہلیز پر گرا تھا اور اٹھ نہیں سکا تھا۔معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا یہ ہوش ہوگیا تھا یہ ہوش ہوگیا تھا یہ ہوش ہوگیا تھا یہ ہوش ہوگیا تھا ہے۔اگر وہ ای کمرے میں رہ گیا تھا جس میں سلویا نے صابوکو بند کیا تھا تو پھر یہ بہت خطرناک تھا۔
میں نے سلویا ہے بوچھا۔'' جیکب دروازے کے اندر ہے یا باہر۔''
د' کیا مطلب؟''

''تم نے جیکب کوصابو کے ساتھ تو بندنہیں کر دیا۔''میں نے پوچھا۔

''مم ….. مجھے ….. ٹھیک سے پتانہیں۔ وہاں اندھیرا ہو گیا تھا۔'' سلویا ہکلا کر بولی۔…۔اس کے لیجے سے ظاہرتھا کہ وہ بھی شدید تشویش میں مبتلا ہوگئ ہے۔

شوکت اپنے ماتخوں کو اسمتھ اور ہارڈی کی تلاش کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ میں سلویا اور دو رائفل برداروں کو ساتھ لیتا ہوا حویلی کے اس جھے کی طرف بڑھا جہاں مشتعل صابو کو بند کیا گیا تھا۔ آہنی دروازے کے پیچھے اس کی جارحیت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ دروازے کو اکھاڑ کر بھینک دے گالیکن آہنی دروازے کے آگے ایک دروازہ اور بھی تھا جوسلویا نے احتیاطا بند کر دیا تھا۔

میں نے یہ دروازہ کھلوایا۔ نیلے رنگ کا آئنی دروازہ ہمین صاف دکھائی دیے لگا،
یدروازہ جیے کسی بھونچال کی زدمیں تھا۔ لگتا تھا کہ ابھی چو کھٹ سمیت اکھڑ کر پہلے کمرے
میں صابو
میں آگرے گا۔ پہلا کمرا خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جیکب دوسرے کمرے میں صابو
کے ساتھ ہے۔ چندسکینڈ بعد اس کی تھدیق ہوگئ۔ صابو کی چنگھاڑوں کے ساتھ ساتھ
ہمین ایک دبی ہوئی آ واز بھی آئی۔

سلویار و ہانسی آ واز میں بولی۔'' جیکب اندر ہے۔اب کیا کریں؟'' اتنے میں شوکت بھی پہنچ گیا۔سلویا کا سفید چبرہ دیکھ کراس نے پوچھا۔'' کیا ہوا ''''

''جیک اندر ہے، وہ مدد کے لیے پکارر ہاہے۔''سلویانے کہا۔ ''پکارنے دیں اسے ..... بیسارا کیا دھراای کا ہے۔' شوکت نے پھنکار کر کہا۔ جیکب کی چین ہوئی آواز ہم نے صاف سی ۔''ہیلپ ..... ہیلپ ..... ہیاؤ۔'' وہ

ار د وانگریزی د ونوں زبانوں میں دبائی دے رہاتھا۔

آ واز کے آ ہنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندرہی کسی اونچی جگہ پر پڑھ گیا ہے اورخود کوصابو کی مہلک دسترس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً بیر جیکب کے لیے نہایت خطرنا ک صورت حال تھی۔ وہ کسی بھی وقت صابو کی وحشت کا شکار ہوسکتا تھا۔ کچھ بھی میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر آ ہنی دروازہ کھولا جاتا تو صابو کوزخی کے بغیر قابو کرناممکن نہیں تھا۔ اگر آ ہنی دروازہ کھولا جاتا تو صابو کوزخی کے بغیر قابو کرناممکن نہیں تھا۔ اگر آ ہنی دروازہ کولا جاتا تو صابو کوزخی ہورہا تھا۔

میں اور شوکت ایک دو ہے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے گئے۔سلویا کی خوبرو پیشانی پر بھی تشویش کی شکنیں تھیں۔اچا تک ایک جال فزافقرہ میرے کا نوں میں پڑا۔ تازہ نفری کے ساتھ آنے والے مخبر نوازش چاندنے کہا۔''ملزم کی ماں بھی ساتھ آئی ہے۔''

اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ صابو کی والدہ زینب بی بی کوبھی ساتھ لائے ہیں۔ ''کہاں ہے وہ؟''شوکت نے بے تا بی سے پوچھا۔

''اے باہر چھوڑ آئے ہیں۔'' حوالدار فدا حسین نے کہا۔'' ہمیں خرنہیں تھی جناب، کہ یہاں کے حالات کیے ہیں۔''

"اے لے کرآؤ ۔...جلدی۔"شوکت نے کہا۔

دومنٹ بعدروتی سکتی زینب ہمارے روبروکھی۔اس نے حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کی پکارس کی تھی۔اس کے چہرے پرمتا اُوٹ کر بر سنے لگی .....اور صرف چہرہ ہی نہیں اس کا تو پوراجہم ہی ممتا کی پھوار میں بھیگا ہوا تھا۔وہ مجھے اور شوکت کو دیکھتے ہی دہائی دینے لگی۔'' مجھے میرے پُٹر کے پاس جانے دو ....۔خداکے واسطے مجھے اس کے یاس جانے دو۔''

میں نے اسے بہمشکل دروازے کی طرف بڑھنے سے روکا۔

شوکت بولا۔'' مال جی! وہ بھرا ہوا ہے۔ پچھ بھی کرسکتا ہے۔ ابھی ہم دروازہ نہیں کھول کتے۔''

'' خدا کے لیے درواز ہ کھول دو ..... وہ مرجائے گا۔ وہ رورو کر مرجائے گا۔ وہ بھوکا

ہے....وہ تکلیف میں ہے ..... مجھے اس کے پاس جانے دو۔''

اس کی آ وازیں شاید اندر موجود صابو تک بھی پہنچ گئ تھیں۔ دروازے کے ساتھ اس کی زور آ زمائی بھی عروج پر پہنچ گئ تھی۔ وہ نا قابل فہم آ وازوں میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ۔۔۔۔ اپنی ماں کی گود۔۔۔۔۔ اور اس کے دودھ کے لیے ترس رہا ہو۔ کتنا بڑا تضادتھا یہ۔۔۔۔ کیما معماتھا؟ کہاں ایک سفاک قاتل ۔۔۔۔ ایک، عزت کا لئیرا۔۔۔۔کہاں یہ دوتا بلکتا وجود۔۔۔۔۔آہئی دروازے کے عقب سے بلند ہونے والی آ وزوں کا کرب میں نے محسوس کیا اور میرے دل نے کہا کہ میں بے جاخوف کا شکار نہیں ہونا ما

میں نے شوکت کا کا ندھا دباتے ہوئے دھیے لہجے میں کہا۔''شوکت! میرا خیال ہے کہ ہمیں مال جی کی بات مان لین چاہیے۔ میرا دل کہتا ہے کہ بیرصابوکوسنجال لیں گی۔۔۔''

''لکین اگر نه سنجال سکیں تو .....' شو کت کے ہونٹ خشک ہور ہے تھے۔ ''پھر ہم کوشش کریں گے۔''

حوالدار فداحسین نے گھگھیائی ہوئی آ واز میں کہا۔'' جناب! میں تو کہتا ہوں کہ دروازہ کھو لئے سے پہلے سچے سائیں کے کسی بیارے کو بلالیں۔ان ہوائی چیزوں میں بری طاقت ہوتی ہے۔اس'' خونی'' میں بھی ہوائی چیزوں کازورآیا ہواہے۔''

صابو کی پھنکاروں کے پس منظر میں ایک بار پھر جیکب کی چینی ہوئی آواز آئی "'بیاؤ۔''

'' شوکت! ہمیں زیادہ در تہیں کرنی چاہئے۔'' میں نے پھر شوکت کو شہو کا دیا۔ شوکت چند سینڈ تک تذبذب میں رہا، پھراس نے ریوالور دوبارہ اپنے ہاتھ میں الیا۔ جھے نخاطب کرتے ہوئے بولا۔'' چلو، پھرآ گے بڑھو۔اپنے ہاتھ سے کھولو۔'' میں نے خود آ گے بڑھنے کے بجائے'' ماں جی'' کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور انہیں لیتا ہوا۔۔۔۔۔ دروازے کی طرف بڑھا۔'' دروازہ کھولو ماں جی۔'' میں نے مشحکم لہجے میں مال جی نے کا بیتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ میں چند قدم بیچے ہٹ گیا۔ ہیبت ناک صابوآٹھ دس گری دوری پرموجود تھا۔ اس کا پھیلا ہواجہم کسی گور ملے کی طرح تھا۔ بالوں بھرے چاروں بازوہ تحرک تھے۔ وہ آگے بڑھا۔ ماں بازوپھیلا کر پوری جان سے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ اسے چو منے لگی۔ سہلانے لگی اور سمیٹنے لگی۔ صابو کی کر بناک دہاڑیں بہلے بلند ہو ہُیں، پھر مدھم پڑنے لگیس۔ اس کے سنے ہوئے اعصاب جیسے ڈھیا بڑنے لگے۔ وہ اسے پچلونے لگی۔ اس کے ہمیت ناک سرکو ہونڈوں سے چھونے لگی۔ وہ پڑنے لگے۔ وہ اسے پچلونے لگی۔ وہ بڑنے کے وہ اسے بیکارنے لگی۔ اس کے ہمیت ناک سرکو ہونڈوں سے چھونے لگی۔ وہ پڑسکون ہونے لگا۔ اپنی مال کے بازوؤں میں چھپنے لگا۔ جیسے چوزہ مرغی کے پروں میں بناہ لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کے اتو کھے بن کو لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن ہی نامیس سال کی طرف اٹھا ہوا تھا مگر اسلحہ تھا ہے والے بھی پچھود ہے گئے۔ اسلحہ صابواوراس کی مال کی طرف اٹھا ہوا تھا مگر اسلحہ تھا ہے والے بھی پچھود ہے کے لیے اسلے کوفراموش کر کے اس منظر میں محوص کئے ہے۔ اسلحہ صابواوراس کی مال کی طرف اٹھا ہوا تھا مگر اسلحہ تھا ہے والے بھی پچھود ہے کے لیے اسلے کوفراموش کر کے اس منظر میں محوص کئے ہے۔ اسلحہ صابواوراس کی مال کی طرف اٹھا ہوا تھا مگر اسلحہ تھا ہے والے بھی پچھود ہے کیے اسلے کوفراموش کر کے اس منظر میں محوص کئے ہے۔

دفعتا جھما کا ساہوا۔ کوئی لیک کر کمرے ہے باہر آگیا۔ یہ جیک تھا۔ اس کی ھالت پلی ہور ہی تھی۔ مدد کے لیے چیخ چیخ کمراس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دائیس رخسار پر انگلیوں کے گہرے سرخ نشان تھے۔ یہ وہ جھانپڑتھا جسے کھا کر جیک کی قلابازیاں گل تھیں۔ کھلے ہوئے دروازے ہے ایک پڑچھتی نظر آر ہی تھی۔ ایسی گیلری نما پڑچھتیاں سامان وغیرہ رکھنے کے لیے استعال کی جاتی ہیں۔ جیک خودکو بجانے کے لیے اس پڑچھتی پڑچڑھار ہاتھا۔

شوکت کے اشارے پر پولیس اہلکاروں نے جیکب کو حراست میں لے لیا۔ جیکب نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ شاید اس میں احتجاج کی سکت ہی باتی نہیں تھی۔ میں نے کن انگھیوں سے سلویا کی طرف ویکھا۔ اس نے جیکب کے چبرے پر نگاہ ڈالنا بھی گوارانہیں کیا۔ وہ ہارڈی سمیت اپنے تینوں ساتھیوں سے بے حد بدخن نظر آتی تھی۔ اس کی ساری توجہ مال اور بیٹے کے ملاپ کی طرف تھی اور پیملاپ واقعی ویکھنے کے قابل تھا۔ وہ بیٹا جے ہاتھ لگانے سے بھی کراہت آتی تھی۔ مال کے سینے سے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بردی محبت سے اس کا بدوضع چبرہ چوم رہی تھی۔

پھروہ اس طرح بیٹھ گئی کہ صابو کا چوڑا چکلا وجو داس کے سامنے آ گیا اور صابو کا سر اس کی گود میں محسوس ہونے لگا۔ وہ صابو کے ہونٹوں سے بہنے والی رال اپنی اوڑھنی سے یو چینے لگی اور اپنے آنسواس کے سر پر گرانے لگی۔

شوکت کا چبرہ پھر یلا سامحسوں ہونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے فرض کی اوائی کے بارے میں سوچ رہا ہے ۔۔۔۔۔ اور فرض یہ تھا کہ صابو کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی ، اور یاؤں میں بیڑی کیکن یہ تھکڑی اور بیڑی اے کون پہنا تا؟

'' کیا کیا جائے؟''شوکت نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوثی کی۔ ''میراخیال ہے کہ تھوڑ اساانظار کیا جائے۔''

''ہاں ایک کام ہوسکتا ہے۔''شوکت کا چبرہ نئے خیال سے چیک گیا۔'' کھانے میں کوئی نشے والی چیز ملائی جاسکتی ہے۔'' میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔

شوکت نے مال جی کواشارہ کیا اور ہم صابو کو لے کرایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔صابو کو چلتے پھرتے دیکھناایک عجیب تجربہ تھا۔ ہم تو اس'' تجربے'' کے تھوڑے ہے

عادی ہو گئے تھے لیکن جو پہلی باراہے دیکھاتھا بھو نچکارہ جاتا تھا۔ وہ اپنی میزھی لیکن نہایت مضبوط ٹاگوں کے ساتھ ڈولتا ہوا چلتا تھا اور چلتے ہوئے اس کے حلق ہے ہلکی ہی آ واز بھی نگتی تھی۔ منہ سے بس غوں غال ..... خوخا ..... اور ہو ہو کی آوازیں ہی سن تھیں لیکن اس کی ماں ان آ وازوں ہے اس کا پورامطلب جان جاتی تھی۔ آوازیں ہی سن تھیں لیکن اس کی ماں ان آ وازوں ہے اس کا پورامطلب جان جاتی تھی۔

جیک وغیرہ نے اسے کھدر کا جو چغہ سا پہنایا تھا وہ اس کے گھٹنوں سے نیچ تک جا رہا تھا۔ چنے سے نیچے صابو کی ٹیڑھی پنڈلیاں اور بھدے پاؤں نظر آتے تھے۔ چنے پر ایک دوجگہ خون کے دھے بھی تھے۔ یہ دھے اس مار پیٹ کی علامت تھے جو پچھ دیر پہلے تک مابو سے جاری رکھی گئے تھی۔

**☆=====☆** 

قریباً ڈیڑھ گھنے بعد صابو حولی کے ایک کمرے میں کے فرش پر کمبالیٹا تھا اوراس کے حات سے خراثوں کی مدھم آ وازبلند ہورہی تھی۔ پولیس والوں نے چاند کی مد د حاصل کیا تھا۔ اس تھی اور گاؤں کے اندر سے ہی ایک حکیم صاحب سے ''افیون کا جو ہر' حاصل کیا تھا۔ ہم دواکی مناسب مقدار دودھ میں ملا کر صابو کو بلائی گئی تھی اوراب وہ زمین پر لمبالیٹا تھا۔ ہم اسے پہلی باراتنے قریب سے اور اسے اطمینان سے دیکھر ہے تھے۔ وہ خطرناک حد تک طاقتو راور مضبوط تھا۔ اس کے جسم پر موجود کہے بالوں نے ایک بار پھر مجھے جواں سال صغراں کی دردناک موت یا دولا دی۔ اس بدنصیب کی گردن سے ایسے ہی بال چیکے ہوئے مغراں کی دردناک موت یا دولا دی۔ اس بدنصیب کی گردن سے ایسے ہی بال چیکے ہوئے بات کے تقے سے اور پھر مجھے رصت کی نوبیا ہتا دلہن عصمت کا بیان یاد آ یا۔ اسے صابونے جنسی خواہش کے تحت بری طرح کیلا مسلا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی عزت اور جان نے گئی تھی ورنہ میں ممکن تھا کہ وہ نازک بدن عزت کے ساتھ ساتھ جان ہے بھی ہاتھ رہے جان نے بھی ہاتھ رہے تھے۔ جان نے بھی اٹھ رہے تھے۔ دھونی بھی جو ہم اب بھی صابو کے قریب ہے حسوس کرر ہے تھے۔ یقینا بیو ہی ہوتی جو ہم اب بھی صابو کے قریب سے محسوس کرر ہے تھے۔ یقینا بیو ہی ہوتی جو ہم اب بھی صابو کے قریب سے محسوس کرر ہے تھے۔ یقینا بیو ہی ہوتی جو ہم اب بھی صابو کے قریب سے محسوس کرر ہے تھے۔

جب میں نے ان واقعات کے بارے میں سوچا تو زمین پر بدمت پڑے اس حیوان نماوجود سے کراہت عود کر آئی۔

شوکت نے ہتھکڑی اور بیڑی منگوالی تھی۔ لوہے کی کھڑ کھڑا ہٹ من کر دکھیاری مال نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ شوکت ہتھکڑی لے کرصابو کی طرف بڑھا تو وہ دیوار بن کرراستے میں کھڑی ہوگئے۔'' نہیں تھانیدار جی! میرے پُٹر کے ساتھ بڑاظلم ہوا ہے۔اب اس پراورظلم نہ کرو۔ بیمر جائے گا تھانیدار جی اس پراور مجھ پررحم کرو۔''
اس پراورظلم نہ کرو۔ بیمر جائے گا تھانیدار جی اس پراور مجھ پررحم کرو۔''

خون سے ہاتھ رنگے ہیں ۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔عز تیں لوٹے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔'' وہ '' یہ بے گناہ ہے پُڑ ۔۔۔۔۔ اس کا کوئی قصور نہیں ۔۔۔۔۔ تہہیں دھوکا ہو رہا ہے۔'' وہ کر بناک انداز میں چلائی۔ اس کے اندر سے وہی روایق ماں بول رہی تھی جو قد یم زمانوں سے اپنے گئے جگر کو دنیا کے ہرالزام سے بری کرتی رہی ہے۔ چیج چیج کردل کی گہرائیوں سے اس کی بے گناہی کی گواہی دیتی رہی ہے۔ بیٹا فرعون جیسا جابر حکمران ہو، چنگیز جیسا بے رحم لشکری ہو، شاہ فاروق جیسا عیاش ہو۔۔۔۔ یا پھر سلطانہ ڈاکو ہو، ماں کے لیے معصوم اور قابل رحم ہی ہوتا ہے۔ یہ مال کی آ فاقی جبلت ہے اور اس جبلت نے رُو کے زمین کی معاشرت پرنا قابل فراموش نقوش چھوڑ ہے ہیں۔

ماں ..... شوکت کے سامنے تھی اور واویلا کر رہی تھی۔ میں نے اسے بہ مشکل سنجالا اور آلی تشفی دیتا ہوا دوسری طرف لے گیا۔ وہ ابھی تک فریاد کناں تھی ..... 'میرے بچ کو جھٹڑی نہ لگاؤ صاحب جی ..... میں وعدہ کرتی ہوں تم سے ..... وہ کچھ نہیں کرے گا ..... میں جہاں تم لے جاؤگے، وہیں چلا جائے گا۔ میں اسے چوں چرانہیں کرنے دوں گی ..... میں وعدہ کرتی ہوں۔''

'' ہمیں تمہارے دعدے پر اعتبار ہے ماں جی کیکن یہ پولیس کی مجبوری ہے۔ان کے اعلیٰ افسر آنے والے ہیں۔ان کی نوکریاں جاسکتی ہیں۔تم ان کی مجبوری کو سمجھو میں تمہیں صانت دیتا ہوں۔تمہارے میٹے کوانگلی بھی نہیں لگائی جائے گی۔''

ماں کا سینہ بھکیوں سے دہلتا رہا۔ دوسری طرف نیم بے ہوش صابوکو بھٹری اور بیڑی بہنا دی گئی۔

## ☆=====☆=====☆

ا گلے روزنو بجے تک ہارڈی اوراسمتھ بھی گرفتار ہو چکے تھے۔وہ رستم کے ساتھ فرار ہوئے تھے۔وہ رستم کے ساتھ ہوئے تھے۔سلویا میرے اور شوکت کے ساتھ ہوئے تھے اوراکیک نزد کی قصبے سے پکڑے گئے تھے۔سلویا میرے اور شوکت کے ساتھ کی باغ پور واپس پہنچ چکی تھی۔ رات اس نے نوازش چاند کا بڑا بیٹا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میم کے ساتھ گزاری تھی۔ میں۔ مادب مجھے بلارہی ہیں۔

میں منہ ہاتھ دھوکر اور کپڑے بدل کر چاند کے گھر پہنچا۔ گھر کا سب سے اچھا کمرا
سلویا کودیا گیا تھا۔ چاند کا بڑا بیٹا میٹرک میں پڑھتا تھا۔ وہ تھوڑی بہت انگریزی بھی سمجھ لیتا
تھا۔ اس کی موجود گی میں سلویا کو اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں آسانی تھی۔ میں کمرے
میں پہنچا تو سلویا نے چاند کے بیٹے اصغرکو سمجھا دیا کہ ہم ضروری بات کررہ ہیں لہذا اس
طرف کوئی نہ آئے ۔ اصغر کے جانے کے بعد سلویا نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کچھ
دریتک میرا ہاتھ تھا ہے کھڑی رہی۔ اس کی نیگوں آئھوں میں آنسوؤں کی جھلملا ہیں۔
تھی۔ تب وہ اچا تک میرے بازوؤں میں آگئی۔ اس کی مدھر خوشبونے میرے حواس کو
ڈھانپ لیا۔ ''میں نے تہمیں بہت مس کیا ہے آسلم۔''اس نے صاف گوئی سے کہا۔
دراور میں نے بھی۔'' میں نے ترت جواب دیا۔
دراور میں نے بھی۔'' میں نے ترت جواب دیا۔

اس کے بازوؤں کی گرفت کچھ اور سخت ہوگئ۔ وہ جیسے مجھ میں سا جانا چا ہتی تھی۔ ممناتی ہوئی آ واز میں بولی۔'' جی چا ہتا ہے آ سلم .....سب کچھ بھول بھال کر تمہارے ساتھ چل دوں۔ان ساری مصیبتوں سے دورنکل جاؤں ،لیکن .....

و د کتین کیا؟''

" کچھ نہیں۔" وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔" میں تمہیں کچھ ضروری با تیں بتانا چاہتی ہوں۔"

"بتاؤي"

وہ آ ہتگی کے ساتھ مجھ سے الگ ہوگئی۔جھی جھی بلکوں کے ساتھ وہ بیدی کری پر بیٹھ گئی۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ میں بیٹھ گیا۔ کی کنڈی گرادی۔ سلویا نے بیٹھ گئی۔ میں بیٹھ گیا۔ میں بیٹھ میں نے دروازے کی کنڈی گرادی۔ سلویا نے اپنے منتشر بال سمیٹے اور انہیں ہیئر بینڈ میں باندھا۔ اپنی نم آئکھوں کو ہاتھ کی پشت سے خشک کیا اور تھمری ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔''آسلم، میں تمہیں صابو کے بارے میں کچھ بنانا جا ہتی ہوں۔''

'' میں بھی اس بارے میں سننا چاہتا ہوں۔''

وہ شتہ انگریزی میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔''ہم یہاں سیر اور شکار کے ۔ لیے آئے تھے۔ مجھے ہرگز پتانہیں تھا کہ یہاں ایک اور ہی کہانی شروع ہوجائے گ

نمبردار کے بیٹے روسم (رسم) کے ساتھ باغ میں گئے تھے، وہاں اتفا قاہم نے عجیب الخلقت صابوکود کی لیا.....''

''ہاں پرواقعہ مجھے صابو کی ماں کی زبانی معلوم ہو چکا ہے۔'' میں نے کہا۔ سلویا نے اس واقعے کو مخضر کر دیا اور بات آ گے بڑھاتے ہوئے بولی۔'' صابو کی عجیب جسمانی ساخت دیکھ کرجیکب اور ہارڈی کے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جیران کن شخص کو کسی طرح اپنے ساتھ لندن لے جا کیں۔ دراصل وہ اسے Freak Show کا حصہ بنانا جا ہتے تھے ۔۔۔۔''

میں نے کہا۔ '' تم نے پہلے بھی Freak Show کا ذکر کیا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ ''
''ہاں، میں تمہیں بتا نا بھول گئی۔ فریک شوز دراصل ایسے تماشے ہوتے ہیں۔ جن
میں عجیب وغریب جسمانی ساخت رکھنے والے افراد کی نمائش کی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی بہت
زیادہ و بلا شخص، کوئی حدموٹا شخص، کوئی غیر معمولی ٹھگنا یا لمباشخص، پھر ایسے افراد جن کی
ساخت میں کوئی نمایاں نقص ہوتا ہے۔ ان تماشوں میں جس شخص کا جسمانی عیب جتنا غیر
معمولی ہوتا ہے وہ اتنا ہی کا میاب سمجھا جاتا ہے۔ سرکس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے
لوگ ایسے افراد کی نمائش کر کے خوب دولت کماتے ہیں۔''

میں نے کہا۔''سلویا! تمہاری بات ہے مجھے بھی کچھ کچھ یاد آنے لگا ہے۔ ثناید میں نے اس بارے میں کہیں پڑھا تھا ۔۔۔۔۔لیکن میں نے تو ریہ بھی پڑھا تھا کہ ایسے تماشوں کو انسانیت سوز قرار دے کریورپ سے ختم کیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔''

' ' ختم کیا جار ہا ہوگالیکن یہ ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوئے۔ لندن جیے شہر میں بھی خفیہ طور پرا سے شوز ہوتے رہیں گے ۔ ' ' سے نوز ہوتے رہیں گے ۔ ' ' سے نانہیں کب تک ہوتے رہیں گے ۔ ' ' سے ال و میں بات کر رہی تھی صابو کی ۔ ' سے بال تو میں بات کر رہی تھی صابو کی ۔ ' سے ادر ہارڈی کو یقین تھا کہ وہ صابو کے ذریعے انگلینڈ اور ہالینڈ وغیرہ میں بہت دولت کما سے اور ہارڈی کو یقین تھا کہ وہ صابو کے ذریعے انگلینڈ اور ہالینڈ وغیرہ میں بہت دولت کما سے میں وہ ہم قیمت پراسے میال سے لے جانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے رستم کی مدوسے صابو بھر مابو کھانے پر لے جارہے تھے۔ راستے میں صابو بھر گیا۔ اس نے خود کو چھڑانے تی کوشش کی ۔ جیکب اور رستم وغیرہ نے اس کو بری طرح مارا

بھائیوں ہے۔''

میں نے کہا۔''سلویا! میں تہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ تم نے سمیر کی آواز پر کا ن دھرے ہیں۔ ہمرحال اب پی شوس حقیقت ہے کہ جیکب اور ہارڈی وغیرہ تہاری جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ وہ مستقبل قریب میں تمہیں نقصان پینچانے کی کوشش ضرور کریں گ

'' چلو کچھ بھی ہے۔ آٹھ دس روز تو بیلوگ پولیس کی حفاظت میں رہیں گے ہی۔ میں چاہتی ہوں کہ .....'' وہ کہتے کہتے چپ ہوگئ۔ •

'' کیا جا ہتی ہو؟''میں نے پوچھا۔

اس نے میری آتھوں میں دیکھااور پھر حوصلہ جمع کر کے بولی۔'' میں چاہتی ہوں کہ ایک بنٹر میں جا ہتی ہوں کہ ایک بفتے کے اندراندروالیں چلی جاؤں۔ وہاں اسکاٹ لینٹر میں میرے ایک انگل رہتے ہیں۔ جیکب اور ہارڈی کوان کے بارے میں پچھ معلوم نہیں۔ میں خاموثی ہے وہاں دوتین سال گزار عمقی ہوں ۔۔۔''

میرے دل میں جیسے کوئی چیز چھنا کے سے ٹوٹ گئی۔اپ اندر کی ہلجل پر میں نے برمشکل قابو پایا۔ وہ اداس نظروں سے میرا چبرہ تک رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لیت ہوئے کہا۔'' پھر دو تین سال بعد کیا کروگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہارڈی اتن آ سانی سے تمہارا پچھا چھوڑ دےگا۔ میں نے اس کی آ تھوں میں تمہارے لیے بردا قہرد یکھا ہے۔''
''میرا ارادہ ہالینڈ میں آ با د ہو جانے کا ہے۔'' وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔

و ال میری والده کے قریبی رہتے دارآ باد ہیں۔ شاید میں نے تمہیں بتایانہیں کہ میری

پیٹا۔اس مار پیٹ کے دوران میں ہی صابو نے اپنی بندشیں توڑ دیں اور نکل بھا گئے میں
کامیاب ہو گیا۔وہ یہاں باغ پور کے کھیتوں میں آ کر جیپ گیا۔اس کے بعد جو پھھ ہوا
اس کا پتا ہم سب کو ہے ۔۔۔۔۔ بلکہ یہ ساری چونکا دینے والی خبریں اب اخباروں میں بھی
حیسی چکی ہیں۔''

سلویا نے تو قف کر کے اپنی پشت کری سے نکائی اور عمیق سانس لے کر ہوئی۔

"" سلم! ذاتی طور پرمیری رائے یہی ہے کہ صابور عایت کا مستحق ہے۔ بے شک وہ بہت 
زور آور ہے۔ تم اسے خطرناک بھی کہ یکتے ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی سمجھ ہو جھ 
ایک بچے سے زیادہ نہیں۔ اس نے جو کچھ کیا خوف زدگی کی حالت میں کیا۔ خود کو بچانے 
کے لیے کیا۔۔۔۔ یا پھرا پے جسم اور جان کا رشتہ بر قرار رکھنے کے لیے کیا۔ بے شک اس کے 
ہاتھوں سے قل ہوئے ہیں لیکن میں بچھتی ہوں کہ ان سگین واقعات کی ذمے داری صابو 
سے زیادہ ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اسے مشتعل کیا۔ ان لوگوں میں میر 
شیوں ساتھیوں کے علاوہ رستم ، چھوٹا چو ہدری اور بڑا چو ہدری بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ نہ 
صرف سائے کی طرح صابو کے پیچھے لگے رہے بلکہ اس کی دکھی ماں کو بھی حبس بے جامیں 
رکھااورا سے اذبیتی دیں۔''

''تم ٹھیک کہدرہی ہوسلو یا 'لیکن اس تصویر کا ایک دوسرارخ بھی توہے۔'' ''کیا مطلب؟''

''جیکب اور ہارڈی نے بالکل مختلف طرح کا بیان دیا ہے۔ ابھی مجھے تھیک سے پتا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے لیکن شوکت کہدر ہاتھا کہ صابو کے خلاف مضبوط کیس بنآ دکھائی دیتا ہے .....''

''وہ جو کہیں گے، غلط کہیں گے آسلم ۔ ان کی حقیقت جتنا میں جانتی ہوں، تم میں سے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ انہوں نے صابواور اس کی مال کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اگر پولیس درمیان میں نہ آتی تو وہ پتانہیں اور کیا کرتے ۔ ان لوگوں کی فطرت سے تھوڑ ابہت واقف تو میں پہلے ہی تھی گریہاں آکریے'' بدترین لالچی'' اور مفاد پرست ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے تو نفرت ہوگئی ہاں لوگوں سے سے خاص طور سے ان دونوں ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے تو نفرت ہوگئی ہاں لوگوں سے سے خاص طور سے ان دونوں

والدہ ڈیج تھیں ۔ وہ میر ہے والد ہے پہلے ہی فوت ہوگئ تھیں ۔''

میں خاموش ہو گیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ کھڑ کیوں سے باہر دور کہیں کھیتوں میں ڈیزل انجن کی کوکو سنائی دے رہی تھی۔ پاس کے کچے راستے پرمویشی اپنے گلے کی گھنٹیاں بجاتے روال دوال تھے۔ایک گہری سانس لے کرمیں نے کہا۔'' ہالینڈ جا کر کیا کروگی؟''

وہ عجیب اداسی بھرے لہجے میں مسکرائی۔''کوئی اچھا ساڈچ دیکھ کر شادی کرلوں گ۔اس کے ساتھ مل کر گھر چلاؤں گی۔اس کے بچوں کی ماں بنوں گی۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔اتوار کو گرجے میں جاکر جہاں اور بہت می دعا کمیں مانگوں گی، وہاں آیک دعا اور بھی مانگوں گی کہ • دور پاکستان میں رہنے والا ایک شخص ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ مسکرا تا رہے۔ وہ شخص جس نے جھے محبت کے ایک نے مفہوم سے آشنا کیا۔ جو صرف چندون میزے ساتھ رہالیکن جس کی خوشبونے میری پوری زندگی کوڈ ھانپ لیا۔''

میری آنکھوں میں نمی آگئ۔ میں نے سلویا کی طرف سے رخ پھیرلیا۔ وہ شاید میری ہی طرف د کھیر ہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہولی۔'' کیا سوچ رہے ہوآ سلم؟'' میں نے اپنی نم آنکھوں کی یروا کیے بغیراس کی طرف دیکھا۔

'' کیا ایسانہیں ہوسکتا سلویا، کہتم یہیں میرے ساتھ رہ جاؤ۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کرزندگی کاسفر طے کریں .....''

اس کی روشن پیشانی پر کرب کی شکنیں ہی انجر آئیں۔ اپنے کسی اندرونی اضطراب سے دست وگر ببال ہوتے ہوئے ہوئی۔ '' پی کہتی ہوں آسلم! جو محبت اور سپائی میں نے یہاں کچے کچے راستوں اور کھیتوں کھلیانوں میں دیکھی ہے دنیا کے بڑے برے برے چکلیے شہروں میں نہیں دیکھی سے اور سپائی کی ایک علامت تم بھی ہوآ سلم سے مسم میرے بس میں ہوتو میں تمہارا ہاتھ تھا م کر زندگی بحرا نہی کھیتوں اور گلی کو چوں میں گھوتی رہوں۔ میں یہاں کی ہر زبیدہ ، ہر چانداور ہر بابے صادق سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس پیار بھری خالص زندگی کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہوں لیکن میں جانتی ہوں میں ایسانہیں کر سکتی۔ میں نے بچھلے چند ہفتوں میں جو دشنی پال کی ہے یہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں کہیں دور جاکر چند سال تک بالکل الگ تھلگ زندگی گڑ اروں۔''

'' بیدا لگ تھلگ زندگی ہم دونوں بھی تو گز ار سکتے ہیں۔ہم ..... پاکستان کے ہی کسی چھوٹے بڑے شہر میں رہائش رکھ سکتے ہیں۔'' میں نے ادای بھرے لیجے میں کہا۔

دس بجے تک ڈی ایس پی اگرام شاہ ماتحت عملے کے ساتھ باغ پور پہنچ گئے۔
اخباری نمائند ہے بھی ساتھ تھے۔ صابو کے بازیاب ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر
طرف پھیل گئی تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چو ہدری کی ہلاکت، اے ایس آئی نذیر کی
موت اور چو ہدری ارباب کی گرفتاری کی خبر نے بھی پلچل مجائی تھی۔ تحصیلداراوراس کے
ہمواضیح سویرے ہی باغ پورآ گئے تھے۔ وہ جیکب اوراس کے ساتھیوں پرگرفت نرم کرنے
کے لیے بھاگ دوڑ کررہے تھے۔

ڈی ایس پی اکرام کوشوکت کا بیا قدام پندنہیں آیا تھا کہ اس نے جیکہ اور اس کے ساتھوں کو عام لوگوں کی طرح لاک اپ میں ڈال دیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب کے آتے ہی ان لوگوں کولاک آپ سے زکال لیا گیا۔ بہر حال عملی طور پروہ پولیس کی تحویل میں رہے۔

اخباری رپورٹر صابو کی طرف بلغار کر رہے تھے۔ وہ اس کی زیادہ سے زیادہ تھور یں لینا چاہتے تھے۔ جو نے لوگ آئے وہ اس زندہ عجو بے کودیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اس کو تماشا بنایا جار ہاتھا۔ شوکت نے ایسے لوگوں کوئتی سے پیچھے ہٹادیا۔ ان لوگوں کی توجہ صابو کی غمز دہ ماں کی طرف ہوگئ۔ انہوں نے اپنے کیمروں توجہ صابو کی غمز دہ ماں کی طرف ہوگئ۔ انہوں نے اپنے کیمروں ادرنوٹ بکس کے ساتھ اشکبار'' ماں جی'' کو گھیرلیا۔ ان سے الٹے سید ھے سوال ہونے ادرنوٹ بکس کے ساتھ اشکبار' مان جی'' کو گھیرلیا۔ ان سے الٹے سید ھے سوال ہونے سکھے۔ وہ ہرایک کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھیں اوربس ایک ہی بات کہدرہی تھی۔ ''میرے

صابر کو جھے سے جدامت کرو۔وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔'' صابو کا اصل نام صابر تھا۔

صابر عرف صابو کے سلسلے میں ڈی ایس پی اکرام نے جیکب وغیرہ کا طویل بیان تلمبند کیا۔اس بیان سے تصویر کا ایک دوسرارخ سامنے آتا تھا۔اب پتانہیں یہ''رخ'' درست تھایا غلط ……بہر حال جیکب کا بیان کچھاس طرح تھا۔

''میرا نام جیک ہاور ہے۔ میں لندن میں ان ڈور اسپورٹس کا ریجنل انچار چ بھی رہاہوں۔۔۔۔۔ ہم یہاں پرسروشکار کے رہاہوں۔۔۔۔۔ ہم یہاں پرسروشکار کے لیے آئے تھے اور تحصیلدار فیروز علی ٹو انہ صاحب کے مہمان تھے۔ یہ کوئی پانچ ہفتے پہلے کا ذکر ہے۔ میں اور میر ہے ساتھی''کھوہ وائی'' گاؤں کے معزز زمیندازر شم ملک کے ساتھ ان کا باغ د بکھنے گئے۔ وہاں ہم نے صابرع ف صابوکود یکھا۔ اس کی جسمانی ساخت دکھ کر ہمارے دل میں خیال آیا گہ اگر اس شخص کو ملک سے باہر لے جا کر سرکس میں '' پر فارم'' کرایا جائے تو یہ بہت کا میاب ہوسکتا ہے۔ ہم نے صابوکی والدہ سے بات کی الحال '' پر فارم'' کرایا جائے تو یہ بہت کا میاب ہوسکتا ہے۔ ہم نے صابوکی والدہ کو بتایا کہ فی الحال اور اس سلسلے میں اسے با قاعدہ اجازت طلب کی۔ ہم نے اس کی والدہ کو بتایا کہ فی الحال صابوکو لا ہور لے جا کیں گے۔ وہاں جا کر اس کے بارے میں مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ صابوکی والدہ یعنی زینب نے جمیں اجازت دی۔ ہم نے زینب کی حوصلہ افز ائی کے لیے صابوکی والدہ یعنی زینب نے جمیں اجازت دی۔ ہم نے زینب کی حوصلہ افز ائی کے لیے صابوکی والدہ یعنی زینب نے جمیں اجازت دی۔ ہم نے زینب کی حوصلہ افز ائی کے لیے اسے معقول رقم بھی دی۔

جب ہم صابو کو بذریعہ گاڑی سرگودھا کی طرف لے جارہے تھے، راہتے میں وہ
اچا تک بھر گیا۔ در حقیقت اس کی ماں نے غیر فطری طور پراہے ہمیشہ عورت سے دور رکھا
ہے۔ جوان عورت کو دیکھ کروہ مشتعل ہو جاتا ہے اور اس کی جنسی بھوک شدت سے بھڑک
اٹھتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ خطرنا ک طور پرجنس زدہ ہے۔ گاڑی میں اس
نے ہماری ساتھی سلویا کو دیکھا تھا اور اس کے بھرنے کی وجہ سلویا ہی تھی۔ وہ کسی جنونی کی
طرح اسے نو چنے کھسو مئے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہم نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس
دوران میں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور کھیتوں میں غائب ہو گیا۔

یہ ہماری ملطی تھی کہ اس موقع پر ہم نے مقامی پولیس کومطلع نہیں کیا اور اپنے طور ب

ڈی ایس پی اگرام اور تحصیلدار فیروزعلی اس بیان کو بڑی اہمیت دے رہے تھے۔
ماف پتا چاتیا تھا کہ ان کا جھکا وُ چو ہدری ارباب اور جیکب وغیرہ کی طرف ہے۔ بے شک
د ایس آئی نذیر قتل ہوا تھا لیکن چھوٹے چو ہدری کی موت کو زیادہ اچھالا جارہا تھا۔
انتہ طور پر ایسا ماحول پیدا کیا جارہا تھا کہ صابوا یک جنونی قاتل کے طور پر سامنے آئے
رصالات کی تمام تر ذمہ داری اس پر ڈالی جا سکے۔

میرے اور شوکت کے لیے گئے فکر یہ تھا۔ سلویا ابھی تک ہماری ہی تحویل میں تھی۔
ماور شوکت اس کے پاس پہنچ ۔ شوکت نے جیکب کا سارا بیان سلویا کے گوش گزار کیا۔
وہ بولی۔'' میہ جھوٹ کا پلندا ہے انسپکڑ! زینب پر بھی بہتان لگایا گیا ہے۔ اسے ایک
مانبیں دیا گیا اور نہ اس سے صابو کو لے جانے کی اجازت لی گئی ہے۔ میں گواہ ہوں کہ
لب اور ستم وغیرہ نے صابو کو زبر دستی اس کی ماں سے چھینا اور اس بے چاری کوروتا پیٹیتا
فراکر صابو کوگاڑی میں ڈال کرلے گئے۔''

''راستے میں صابونے تم پر حملے کی کوشش کی ؟'' میں نے پوچھا۔ ''بالکل غلط ہے، بس اتنا ہوا تھا کہ وہ غصے میں آگیا تھا۔ دراصل ہم اسے ایک وین میں ڈال کر لے جارہ تھے۔ اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، وہ مسلل جدو جہد کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے رال پونچھنا چاہی تو اس نے میرے بازو پر کاٹ لیا۔اس کے بعد ہارڈی نے استھیٹر مارنا شروع کردیے۔۔۔۔۔''

سلویا ہے آ دھ پون گھنٹا گفتگو کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔شوکت کی پیشانی ہوج کی گہری لکیریں تصیں۔وہ جانتا تھا کہ اعلیٰ افسروں کا جھکا وَانگریزوں کی طرف ہے۔ اگر صابو کے حق میں واضح دلیلیں نہ ملتیں تو اس کا بری طرح پھنسٹالازمی تھا۔ بے شک سلو غیر جانبداری سے بات کر رہی تھی ،لیکن وہ لوگ اسے بھی جھٹلا سکتے تھے۔

ہم نے اے ایس آئی نیاز کواپنے ساتھ ملایا اور اس کیس کے تمام پہلوؤں پرازسرِ ا غور کیا۔اس غور وفکر کے دوران میں ہم نے جبکب اور ہارڈی وغیرہ کے تفصیلی بیان کو بھی نظر، کھا۔

''آپٹھیک کہدرہے ہیں۔''نیازنے تائید کی۔''بیٹل باقی تین وارداتوں سے اُ نہیں کھا تا یختلف نظر آتا ہے۔''

''اورمیرے خیال میں یہی قتل ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں صابو کے خلافہ زیادہ غم وغصہ پیدا ہوا ہے۔''میں نے کہا۔

''لوگ بہت بھڑ کے ہوئے ہیں۔'اےالیں آئی نیاز نے کہا۔''رحت کے گھر۔ باہر آج صبح بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔رحمت کی ووہٹی (دلہن) کو ابھی تک عثی۔ دورے پڑر ہے ہیں۔''

''اس واردات کے واقعات پرغور کیا جائے تواس میں منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ شوکت نے کہا۔''اپسی منصوبہ بندی ایک ہوش مند شخص ہی کرسکتا ہے۔اس کا مطلب

کہ صابوا تناسید ھاسا دااور کم عقل نہیں جتنااس کی والدہ بتاتی ہے اور جتناوہ چہرے مہرے سے نظر آتا ہے ۔۔۔۔۔استغاثہ اس کیس کو اتنا مضبوط کرسکتا ہے کہ ملزم پھانسی کے بیصندے کا بہنچ جائے ۔۔۔۔کیا خیال ہے تمہارا؟''شوکت نے آخر میں میری رائے طلب کی۔۔

نک پہنے جائے ....کیا خیال ہے تہارا؟' شوکت نے آخر میں میری رائے طلب کی۔
'' میں تم سے اتفاق کر تاہوں۔' میں نے کہا'' پہلی وار داتوں میں جارحیت کی بائے دفاع نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم ویکھتے ہیں بشیرے اور صغراں کے قبل کے وقت ان ونوں کے قریب ہتھیار موجود تھے۔ بشیرے کی لاش کے پاس'' کسی'' جب کہ صغراں کی شن کے پاس '' کسی'' جب کہ صغراں کی شن کے پاس درانتی پڑی تھی۔ یوں گلتا ہے کہ'' قبل ہونے والے'' صابو کود کیھ کرخوفزد و و کے انہوں نے ان ہتھیاروں سے اس پر ہملہ کرنے کی کوشش کی۔ نتیج میں وہ ڈر ااور ن پر بل پڑا۔ ای طرح چاند پر جملہ خوراک حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ رازی جان کے قبل میں بھی''دفاع'' نظر آتا ہے۔ گر آخری واقعہ مختلف ہے۔''

'' ہاں بیدواردات ایس ہے جو صابو کو بری طرح پھنسار ہی ہے۔'' شوکت نے پھر سوچ لہج میں کہا۔

اور واقعی ہم نے محسوں کیا تھا کہ اس وار دات کے بعد صابو کے لیے ہر ہمدر دی دم رگئ تھی ۔

ا بھی ہماری بات چیت جاری تھی کہ مخبر چاندا پی گول گول آئھوں میں کسی پریشان کن خبر کا تا ژیلے اندر داخل ہوا۔

"كيابات مى؟"شوكت نے چونك كر يو چھا۔

چاند نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا''ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی ایس پی اکرام ماحب نے میم جی کا بیان لیا ہے۔میم جی نے اپنے بیان وچ کئی ایسی باتیں کہی ہیں جو دہدری ارباب اوراس کے پروہنوں (مہمانوں) کےخلاف جاتی ہیں۔''

''اس بات کا تو ہمیں پہلے سے اندازہ تھا۔'' شوکت نے کہا۔

''لیکن جو دو جی بات ہے اس کا انداز ہ آپ کونہیں ہوگا۔'' چاند نے اپنے مخصوص مد سر

" کون ی بات؟"

'' ہارڈی صاحب نے میم جی پرالزام لگایا ہے کہ وہ غداری کررہی ہے۔اس کا اسلم صاحب سے تعلق ہے اور وہ چوری چھے ان سے ملتی بھی ہے۔''

پیواقعی پریشان کن خبرتھی ۔ بہر حال اس صورتِ حال کا بھی تھوڑ ابہت پیشگی انداز , میں تھا۔

ابسارے معاملات کھل کرسامنے آتے جارہے تھے۔

میں نے سگریٹ کاکش لیتے ہوئے کہا۔''شوکت! میراخیال ہے کہ ہمیں صابوت آخری واردات کے بارے میں پھرتھوڑی می پوچھ کچھ کرنی چاہیے۔ شاید کوئی نئی بات سامنے آجائے''

''لیکن وہ تو کچھ بتا تا ہی نہیں۔'' شوکت نے بیزاری سے کہا۔''کبھی تو لگتا ہے کہ جان کر بالکل گونگا بن گیا ہے۔''

''اب ہمیں ایک سہولت حاصل ہے۔ ہم اس کی ماں سے مدد لے سکتے ہیں۔'' میں ا

ية تجويزا ب ايس آئي نيازاور چاندوغيره کوبھي پند آئي۔

کھی دیر بعد ہم'' ماں جی'' کے ساتھ تھانے میں سے ۔ صابوا یک بار پھرائی لاک اپ میں تھا جہاں سے ایک دن پہلے اسے چو ہدری ارباب نے حوالدار رب نواز اور کانشیبل ڈوگر کی مدد سے اغوا کروایا تھا۔ لاک اپ کی تسلی بخش مرمت کروا دی گئی تھی۔ کانشیبل ڈوگر کے بارے میں بتا تا چلوں' بید دونوں المکار قریبا چھ ماہ روپوش رہنے کے بعد کراچی کے علاقے ''گولی مار'' سے پکڑے دونوں المکار قریبا چھ ماہ روپوش رہنے کے بعد کراچی کے علاقے ''گولی مار'' سے پکڑے کے ۔ حوالدار رب نواز نے جعلی انسپلٹر بن کرایک حیدر آبادی لاکی کواپی جسس بے جاہیں رکھا اور اس کا بوگس نکاح نامہ بنوانے کی کوشش کی ۔ اس واقعے کی تفیش کے دوران میں والمفرد رحوالدار رب نواز ہے۔ پکڑا گیا۔ بعد از ال معلوم ہوا کہ بید وہی صابو کے کیس والامفرد رحوالدار رب نواز ہے۔ بعد میں رب نواز کی نشاند ہی پر کانشیبل شاہنواز ڈوگر بھی قانون کی گرفت میں آگیا۔ بعد میں رب نواز کی نشاند ہی پر کانشیبل شاہنواز ڈوگر بھی قانون کی گرفت میں آگیا۔ بہر حال بدایک علیحدرو داد ہے ) ماں جی کی آئی کھوں میں آنسوؤں کی برسات تھی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم صابو سے کیا بوچھنا جاہ ورہے ہیں۔ وہ دہائی دینے لگیس۔ '' میں تم کو کیسے انہیں بتایا کہ ہم صابو سے کیا بوچھنا جاہ ورہے ہیں۔ وہ دہائی دینے لگیس۔ '' میں تم کو کیسے انہیں بتایا کہ ہم صابو سے کیا بوچھنا جاہ ورہے ہیں۔ وہ دہائی دینے لگیس۔ '' میں تم کو کیسے انہیں بتایا کہ ہم صابو سے کیا بوچھنا جاہ ورہائی دینے لگیس۔ '' میں تم کو کیسے انہیں بتایا کہ ہم صابو سے کیا بوچھنا جاہ ورہائی دینے لگیں۔ '' میں تم کو کیسے کیس بنا کہ ہم صابو سے کیا بوچھنا جاہ ورہائی دینے لگیں۔ '' میں تم کو کیسے کیس بی کو کیسے کیس بی کیس ہوں کی ہیں ہوں دور دیائی دینے لگیس۔ '' میں تم کو کیسے کیس بی کی ہو کو کیس بی کو کیسے کیس ہوں کی ہور کیس ہوں کیسے کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیسے کیس ہور کیسے کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیسے کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیس ہور کیسے کیس ہور کی

نا دُں پتو! میرا صابوالیانہیں کرسکتا۔ وہ نہ کسی کو بے وجہ مارسکتا ہے نہ کسی کی عزت پر ہاتھ اِال سکتا ہے۔ وہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے۔ وہ غلط کہتی ہے۔''

میں نے کہا۔'' مال جی! عدالت آپ کا بیان مان کر صابو کو بے گناہ نہیں سمجھ لے گی۔اس کے لیے پکے ثبوتوں کی ضرورت ہے۔اگر صابو نے بیسب پچھٹمیں کیا تو پھروہ بی صفائی میں پچھ بتائے۔اگر بول کرسب پچھٹمیں بتا سکتا تو اشاروں کنائیوں میں ہی پچھ سمجھائے۔۔۔۔''

کچھ دریر بعد میری اور شوکت کی بات مال جی کی سمجھ میں آگئے۔ وہ بولیں۔'' میں سے پوچھلوں گی۔ سب کچھ بوچھلوں گی، کیکن ..... پہلے مجھے اس سے اسلے میں بات کرنے دو۔''

ہم نے ماں بیٹے کو تنہائی فراہم کردی۔ بیٹا سلاخوں کے پیچھے تھا، ماں سلاخوں کے تھی۔

جس وفت یہ بات چیت ہورہی تھی، ڈی الیس پی صاحب کا آرڈر شوکت کے لیے اُ گیا۔انہوں نے کہا کہ ملزم یعنی صابو کوفوری طور پر کورٹ میں پیش کر کے اس کاریمانڈلیا بائے اور اس کام سے پہلے اس کی گرفتاری ڈالی جائے۔اس کے علاوہ ملزم کی ماں کو بھی ٹراست میں لیا جائے۔

ڈی الیں پی اکرام شاہ کے ارادے واضح تھے۔لگتا تھا کہ ریمانڈ کے بعد صابو کو ری طرح تشد د کا نشانہ بنایا جانے والا ہے۔وہ جو پہلے ہی مار پیٹ سے پُو رتھا اور بھی پُور بونے والا تھا۔

وقت بہت کم تھا۔۔۔۔۔اور تیزی سے گزرر ہاتھا۔ قریباً آدھ گھٹے بعد ہم صابواوراس کی والدہ کے روبر و پہنچ۔ عجیب الوضع صابو آئی سلاخوں سے ٹیک لگائے بیٹا تھا۔ اس نے اپنے'' چار ہاتھوں'' میں سے ایک ہاتھ سلاخوں سے باہر نکال رکھا تھا۔ یہ ہاتھ ماں کی گود میں پڑا تھا۔ جیسے بیصرف ایک ہاتھ نہ ہو پورا وجود ہو۔ ماں جی آ ہستہ آ ہستہ صابو کے کنر ھے کوسہلار ہی تھیں۔ وہ کافی حد تک پُرسکون نظر آتا تھا۔ ہمیں دکھے کروہ مشتعل بھی نہیں ہوا۔ اس نے منہ سے پچھ نا قابلِ فہم آوازیں نکالیں۔۔۔۔'' ناؤں ۔۔۔۔ ناؤں ۔۔۔۔ ناؤں ۔۔۔۔۔

غوغو ..... نا ۇ ل ..... آبو ..... '

یوںلگتا تھا کہ دکھی انداز میں وہ ہمیں کچھ مجھانے کی کوشش کرر ہاہے۔.... '' بید کیا کہتا ہے ماں جی ؟''

وہ سسک کر بولی۔'' میے کہتا ہے،اس نے جمعے کی رات کسی کونہیں مارا ہے۔ یہ تو بھور پیاسا جو ہڑکے پاس چھپار ہاہے۔''

اتنے میں صابو پھر بولنے لگا۔الفاظ نا قابل فہم تھے۔''آ موں ..... ناؤں ..... ناؤں ..... ہائے .....' ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں کی حرکات ہے بھی کچھ سمجھار ہاتھا۔اس کے خون آلود ہونٹوں سے رال بہدری تھی۔

مال نے پھرتر جمانی کی۔'' پیکہتا ہے، بچھے ان لوگوں نے بہت ماراہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی .....''

صابوکی آئیس ڈیڈ بائی ہوئی تھیں۔

''مال'' کے ذریعے ہمارے اور صابو کے درمیان قریباً دس منٹ تک بات ہوئی۔
اس'' بات چیت' میں صابو کی طرف ہے ایک سنٹی خیز انکشاف مجہوا۔ اس نے الفاظ اور
اشاروں کی مدد ہے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو ہڑ کے کنارے سرکنڈوں کے اندر کی
کی لاش پڑی ہے ۔۔۔۔۔۔

اگرواقعی صابو کی اطلاع یہی تھی اور بیاطلاع حقیقت تھی پھر پچھمزید انگشافات بھی ہو سکتے تھے۔کوئی نئی صورتِ حال سامنے آسکتی تھی۔

ہم نے صابوکو چھٹری اور بیڑی سمیت شوکت کی کھٹارا جیپ میں سوار کرایا۔ جیپ کو او پرسے ڈھانپ دیا گیا، ورنہ صابوکو دیکھنے والوں کا بجوم ہوجا تا اور ہمارے لیے گاؤں کی گلیوں سے گزرنا مشکل ہوجا تا۔ ماں جی بھی ہمارے ساتھ جیپ میں سوار تھیں۔ ہم صابر عرف صابو کو بڑی احتیاط کے ساتھ گاؤں سے باہر لائے اور پھر جو ہڑ پر پہنچ گئے۔ انہی سرکنڈوں میں ہم نے چندروز پہلے ہنگامہ خیز ہا نکا کیا تھا اور صابو کو پکڑا تھا۔ آج پھر صابو ہمیں ان سرکنڈوں میں لے آیا تھا۔

جیپ کو ایک طرف روک کر ہم سرکنڈوں میں آ گئے۔ اے ایس آئی نیاز بھی

چنداہلکاروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ بہرحال عام لوگ ہماری اس کارروائی سے بے خبر ہی رہے تھے۔ صابو کے پاؤں میں بیزی تھی۔اسے ایک طرف سے شوکت اور دوسری طرف سے میں نے سہارا دیا۔ وہ ہمارے سہارے آ ہستہ آ ہستہ چلتا مرکنڈوں میں لایا تھا۔۔۔۔۔ چلتا مرکنڈوں میں لایا تھا۔۔۔۔۔ چلتا ہوئے صابو جب اپنا بے ڈول جسم ہلاتا تھا تو اس کے حلق سے آ وازی نگلی تھی۔ جیسے اس کی مانس گلے میں پھنستی ہو۔ چلنے کے دوران میں اس کے چاروں بازوؤں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا ایک عجیب تج یہ تھا۔

اگرصابو کا بیان درست تھا اور سرکنڈوں میں واقعاً کوئی لاش موجود تھی تو پھر کئی اتیں سوچی جاسکتی تھیں۔ میں مکن تھا کہ اس لاش اور کمپاؤنڈررحت کی موت میں کوئی نعلق ہو۔ یہ کمپاؤنڈررحت کے قاتل کی لاش بھی ہوسکتی تھی۔ وہی قاتل جس نے رحت کو بدردی ہے موت کے گھاٹ اتارااوراس کی دلہن پر مجر مانہ حملہ کیااوراگریہ دونوں کا م مابو نے نہیں کیے تھے تو پھر اس کے لیے ہمدردی کی گنجائش موجود تھی۔ ولوں میں وہ سارے نرم گوشے پھر سے زندہ ہو سکتے تھے جن کا تعلق صابو سے تھا ۔۔۔۔۔۔ پھراصل ذے ماری صابو پر نہیں ان لوگوں پر عائد ہونے لگتی جنہوں نے صابو کواس گور کھ دھند سے میں باری صابو پر نہیں ان لوگوں پر عائد ہونے لگتی جنہوں نے صابو کواس گور کھ دھند سے میں کیا۔ پھنایا۔ اپنے مفاد کی خاطر صابو اور اس کی ماں کی جمی جمائی زندگی کو آکھا ڈا۔ پائیس کیا۔ کوں ، میرے دل کے اندر سے بھی ہے آ واز آنے گی تھی کہ آخری قبل صابونے نہیں کیا۔

ہم دھڑ کتے دلوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ صابو ہماری رہنمائی کررہا تھا۔
افر ہم سرکنڈوں کے درمیان، پانی سے بھرے ہوئے ایک چھوٹے سے گڑھے کے
کنارے پہنچ گئے۔ سہ پہر کی دھوپ نے دور دور تک سنہری چا درتان رکھی تھی۔ پس منظر
میں آسان نیلا تھا۔ گڑھے کے اوپر چندگدھ منڈلا رہے تھے اور گڑھے کے تخ بستہ پانی
میں آسان نیلا تھا۔ گڑھے کے اوپر چندگدھ منڈلا رہے تھے اور گڑھے کے تخ بستہ پانی
میں ایک لاش تیررہی تھی۔ ہم دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ بیایک نو جوان شخص تھا۔ اس کے
میرا کی گرازخم تھا۔ اس زخم کودیکھتے ہی اندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ بیوزنی گلدان کے کنار سے
سے لگا ہوگا۔ چھ دن پہلے جب ہم صابو کے لیے ان سرکنڈوں میں ہا نکا کر رہے تھے، اس
دفت بھی بیدلاش بہیں پرموجو دہتی لیکن ہا نکا چونکہ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہوگیا

تھالہٰذالاش نگاہوں ہےاوجھل رہی۔

صابولاش کی طرف اشارہ کرنے لگا اور نا قابل فہم الفاظ میں کچھ کہنے لگا۔

اگے ایک گفتے میں لاش کو بڑی احتیاط ہے گڑھے میں ہے نکالا گیا اور تھانے میں پہنچا دیا گیا۔ لاش پائے جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح علاقے میں پھیل گئی۔ علاقے کے باشند سے انگشت بدندال تھے۔ ایک کے بعدا یک سنسنی خیز خبر انہیں مل رہی تھی۔ لاش کی حالت دیکھ کرئی اندازہ ہوجا تا تھا کہ پانچ چودن پرانی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مرنے والے کو پہچان لیا گیا۔ پھولے ہوئے جسم اور خلے چہرے والے اس مردہ شخص کا نام قادر بخش تھا۔ وہ قریبی گاؤں 'شکروال' کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق مرحوم کمپاؤنڈ ررحمت کی''نو بیا ہتا ہوہ' کے رشتے داروں سے تھا۔ یہ کانی صحت منداور چوڑا چکال خص تھا۔ اگر کی''نو بیا ہتا ہوہ' کے رشتے داروں سے تھا۔ یہ کانی صحت منداور چوڑا چکال خص تھا۔ اگر بہلوان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے جسم پرشلوار قبیص اور جری تھی۔ پاؤں میں پشاوری طرز کی چپل تھی۔ اس شخص کے لباس پر بھی خون کے پرانے و جے موجود تھے۔ یقینا یہ وہی خون تھا جواس کے مرسے بے تحاشا بہا تھا۔

اگلے ایک گفتے میں قادر نامی اس شخص کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا بلکہ
یوں کہنا چا ہے کہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ پتا چلا کہ بیشخص کمپاؤ نڈررجت کارقیب تھا۔ بیشخص
عصمت سے شادی کا خواہش مند تھا۔ بہر حال رحمت اور عصمت کے خاندان میں سے کوئی
یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قادر نامی اس شخص کی رقابت آتی گہری اور شکین ہے۔ اگر ایک
بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قادر نامی اس شخص کی رقابت آتی گہری اور شکین ہے۔ اگر ایک
بات ہوتی تو رحمت کے بہیما نہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کا دھیان اس بندے کی طرف ضرور
جاتا۔ بیشخص نہ صرف شادی میں شریک ہوا تھا بلکہ انتظامات میں پیش پیش تھا۔

قادر کے سرکا زخم چیخ چیخ کرگواہی دے رہاتھا کہ بیدوزنی گلدان کے کنارے سے گئے والا زخم ہے۔ قادر کی گردن اور چبرے پر ناخنوں کے نشان یقیناً نوبیا ہتا دلبن کے ہاتھوں سے آئے صورتِ حال ایک دم بدلی ہوئی محسوس ہونے گئی ..... در حقیقت رحمت کے قبل کے موقع پر کوئی بھی قاتل کو دیکھنیس پایا تھا۔ نہ قاتل کا کھر ااٹھایا جا سکا تھا۔ اس واردات میں اہم بیان رحمت کی دلبن عصمت کا بھی تھا۔ اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا تھا گبری تاریکی میں ہوا تھا۔ وہ قاتل کو نبیس دیکھی کھی نہ اس کی آواز من سکی تھی۔ بس اس

نے قاتل کی غیر معمولی جمامت اور بو کے بھبکوں کا ذکر کیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ ہارے ذہن فورا صابو کی طرف نتقل ہو گئے تھے۔

ڈی ایس پی اکرام شاہ بھی اس نئی پیش رفت سے خاصے متاثر نظر آتے تھے۔
انہوں نے لاش کا معائنہ کیا اور حمت کے والد سے سوالات بو چھے۔ اس دوران میں شوکت کا موٹا (لیکن ہوشیار) مخبر چاندا کیا۔ اہم اطلاع لے آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ لڑکے وہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ذہن پرتھوڑ اسازور دیا تویاد آگیا۔
اس کا نام طیفا تھا۔

چاندنے شوکت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' جناب، یہ وہی منڈ ا ہے جس کے پاس ہم بشیرے کے اللہ بخشے بشیرے کے کہا۔'' جناب کی گھوڑی نے اللہ بخشے بشیرے کے کپڑوں پر چھینٹے ڈال دیے تھے۔جس کے بعد بشیرے نال اس کی لڑائی ہوئی تھی۔''

وہ ساراواقعہ مجھے یادتھا۔ بشیرے کے تل کے بعدہم نے اس لڑکے کوقر ببی گاؤں کٹھالی سے پکڑا تھا۔ چونکہ یہ کبڈی کا کھلاڑی تھااس لیےاسے پکڑنے میں پولیس والوں کو کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی۔ بعد میں اس پرشک غلط ثابت ہو گیا تھا اوراسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج بیلڑ کا جاند کے ساتھ ایک گواہ کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔

عااند نے کہا۔'' جناب! جس رات رحمت کا خون ہوا ..... طینے نے قادر بخش کودیکھا تھا۔''

شوكت نے كہا۔ ' بہتر ہے كہتم طيفے كوخود بات كرنے دو۔ ' '

چاند نے طیفے کو بولنے کے لیے کہا ،طیفا بولا۔" میں اس رات اپنے یاروں کے ساتھ سرگود سے سے منڈوا (فلم) دیکھر آیا تھا۔رات کوئی نو بجے کے قریب ہم گاؤں کے پاس ہی تھے، میں نے قادر بخش کو کھیتوں کے درمیان سے گزر کر باغ پور کی طرف آتے دیکھا۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ وہ کدھر جارہا ہے۔ وہ تھوڑا سا پریثان ہوگیا تھا۔ کہنے لگا اس کے ایک جانے والے کی ماں سخت بیار ہے۔ اس کا پتا کرنے جارہا ہے۔ اس کا پتا

شوکت نے طیفے نامی اس الر کے سے چندسوال کیے۔انداز ہ مور ہاتھا کہ وہ غلط بیانی

نہیں کرر ہاتھا۔ یہ بھی اس کی جراُت مندی تھی کہوہ پولیس کے روبروبیان دیے آگیا تھا۔ ور نہا یسے موقعوں پرلوگ کہاں بولتے ہیں۔ یہاڑ کا مجھے پہلی نظر میں ہی دلیراور ہمت والالگا تھا۔ایک عجیب ی خودسری اور بے یروائی تھی ،اس کے اندر .....

طیفے کے خلفیہ بیان نے صورتِ حال پچھاور بھی واضح کردی۔ دیگر بیا نات بھی لیے گئے۔ کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی۔ رحمت کو آل کے حوالے سے کئی با تیں کلیئر ہو گئیں۔

دراصل قادر نامی اس شخص نے گاؤں میں ہونے والی بے در پے خونی وارداتوں سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے رحمت کے گھر میں داخل ہو کراسے قبل کیا اور پھر خون زدہ دلہن پر مجر مانہ حملے کی کوشش کی۔ اگر حقیقت پیندی سے دیکھا جاتا تو اس واردات کے لیے ''موقع'' کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ شادی والا گھر تھا۔ مہنان موجود تھے۔۔۔۔۔۔۔ کبڑے جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ اس کے باوجود قادر خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ درحقیقت اس رات وہ شراب کے نشے میں پکو رتھا۔ اس نشے نے اس کے اندر کی خواہش کو جگادیا تھا اور اس کے سواسب پچھسلا دیا تھا۔

دلہن عصمت نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ گہری تاریکی میں وہ کھنہیں دیکھی کی اس اسے جملہ آور کے جسم سے بو کے نا گوار بھیکے اٹھتے محسوں ہوئے۔اس بو کے حوالے سے بھی ہمارادھیان فورا صابو کی طرف ہی گیا اور ہمیں یقین ہوگیا کہ بیائی کا کام ہے۔ در حقیقت یہ شراب خانہ خراب کی بد بوتھی۔ قاتل نے اندھادھند شراب پی رکھی تھی۔ بعد میں بہی شراب اس کی موت کا سبب بنی ۔ دلہن عصمت کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ پناہ لینے شراب اس کی موت کا سبب بنی ۔ دلہن عصمت کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ پناہ لینے کے لیے سرکنڈوں میں جا گھسا۔ گہری تاریکی اور مدہوثی کے سبب وہ گڑھے میں جاگرا۔ سرکے زخم نے بھی اس کی موت میں کردارادا کیا۔

## ☆=====☆=====☆

چند گھنٹے کے اندر اندر بیخبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ کمپاؤنڈر رحمت کا قل عجیب الخلقت صابو کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ اس خبر نے صابو کے حوالے سے لوگوں کے غم و غصے کی شدت ایک دم کم کردی۔ چوہدری ارباب اور انگریزوں کی کارستانیاں منظرِ عام پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بیلوگ بھی خون خرابے کے

ذہے دار ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگوں کئم وغصے کا رخ صابو کی طرف سے چوہدری ارباب اور جیکب وغیرہ کی طرف مڑنے لگا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آنا شروع ہوگئ تھی کہ صابو کی حثیت ایک سمجے ہوئے جانور کی تھی۔ اسے سما ڈرا کر خطرناک بنانے والے چوہدری کے اگریز مہمان ہی تھے۔ وہ صابو کو اس کی ماں سے جدا کر کے ولایت لے جانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہر حربہ استعال کرتے رہے تھے۔ یہ ان کے حربے اور او چھے ہم تھانڈ ہے ہی تھے جنہوں نے صابو کو اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی جان لینے پر مائل کیا۔ بھینا یہ ساری با تیں ڈی ایس پی اکرام شاہ کی سمجھ میں بھی آگئی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ڈی ایس پی کا رویہ کچھ بدلا بدلا سامحسوس ہوتا تھا لیکن ڈی ایس پی کی اپنی مجبوریاں بھی تھی کہ ڈی ایس پی کا رویہ کچھ بدلا بدلا سامحسوس ہوتا تھا لیکن ڈی ایس پی کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں۔ وہ بھی اینے ایک اور جوابدہ تھے اور اعلی افروں کا جھکا و اگریزوں کی

اسے کورٹ میں پیش کرنے کا کا م ایک روز کے لیے ملتوی ہوگیا تھا۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہمت کر کے ڈی ایس پی صاحب سے اسلے میں بات کروں اور انہیں صابو کے لیے اپنی رائے تبدیل کرنے پر آمادہ کروں ..... میں ڈی ایس پی ک حشیت اور مرتبے کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ڈی ایس پی اگرام شاہ صرف پولیس ملازم میں نہیں سے .... ان کی ایک مضبوط سیاسی حشیت بھی تھی ۔ اگرام شاہ کا بڑا بھائی وفاقی حکومت میں ایک ایک مضبوط سیاسی حشیت بھی تھی۔ اگرام شاہ کرام شاہ کو ایک بولیس ملازم سے زیادہ ایک مضبوط سیاسی خاندان کے فرد کی حشیت سے جانے کو ایک بولیس ملازم سے زیادہ ایک مضبوط سیاسی خاندان کے فرد کی حشیت سے جانے سے ۔ مجھے معلوم تھا کہ اگرام شاہ اس کیس میں جو چاہے کرسکتا ہے۔

طرف تھا۔ دوسری طرف تحصیلدار اوراس کے بھائی بند بھی اپنا پورا اثر رسوخ استعال

کررہے تھے۔ کچھ مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ صابو کی گرفتاری ڈال کر

میں شش و نئے میں تھا کہ اگرام شاہ سے بات کروں یانہیں پھرمیر ہے ذہن میں سلویا کا ہیولا ابھرآیا۔ایک عورت ہوتے ہوئے اس نے کتنی جرائت مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ہر مسلحت کو بالائے طاق رکھ کرحق بات کہی تھی۔اینے دیرینہ ساتھیوں کی وشنی مول لی تھی، جان کا خطرہ اٹھایا تھا، بدنا می سہی تھی لیکن کہاوہی تھا جواس نے پچے سمجھا تھا۔

سلویا کی جرأت مندی کا سوچ کرمیرے اندر بھی نیاعزم بیدار ہوا۔ میں صحافیا نہ

بے باکب کے ساتھ سیدھا ڈی ایس پی اکرام شاہ کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس وقت تھانے میں شوکت کے ساتھ سیدھا ڈی الیس بی میٹھے تھے۔ دواورافسر بھی موجود تھے۔ کمپاؤنڈر کے قاتل بعنی قادر کی لاش بوسٹ مارٹم کے لیےروانہ کی جارہی تھی۔

نیں نے کہا۔' مرامیں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چا ہتا ہوں۔''

ڈی الیس پی اکرام نے مہر بانی کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ماتخوں کو تھوڑی در کے لیے باہر بھیج دیا۔ رسی کلمات کی ادائی کے بعد میں نے کہا۔ ''سر! آپ کے پیشہ ورانہ فرائض میں دخل اندازی کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف اپنی ناچیز رائے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میں اس سارے معاملے کو شروع سے بڑے دھیان کے ساتھ دیکھتار ہا ہوں۔''

ڈی الیں پی صاحب بولے۔''میرے پاس وقت کم ہے۔ آپ نے جو کہنا ہے مختصر ں۔''

میں نے کہا۔ '' مختصریہ ہے سرکہ سلویا وہ لڑکی ہے جو پچھلے دو تین ماہ میں ہروقت جیکب اور ہارڈی وغیرہ کے ساتھ رہی ہے ۔ان لوگوں کے بارے میں جتنا وہ جانتی ہے کوئی اور نہیں جان سکتا ۔۔۔۔۔اور سلویا ہر ملا کہہ رہی ہے کہ صابو بے قصور ہے۔ جو پچھ ہوا ہے اس کے ذمے دارصرف اور صرف اس کے ساتھی ہیں۔''

''لیکن سلویا کے بارے میں ریجی کہا جار ہاہے کہ وہ آپ ہے ملتی ہے۔''

میں نے اپنے دل کی ہر بات کھول کرؤی ایس پی صاحب کے سامنے بیان کردی۔ وہ توجہ سے سنتے رہے ۔ گا ہے بگا ہے انہوں نے جھے سے سوالات بھی کیے ۔ ان کا روید کا فی بدلا ہوامحسوس ہوتا تھالیکن سے بات بھی واضح تھی کہ ان پر کئی طرح کا دباؤ تھا۔

اپنی زندگی میں بہت سے پولیس والوں سے میرا واسطہ پڑا ہے لیکن اکرام شاہ کو میں نندگی ایک انسان دوتی اور حق پندی اکرام شاہ کی نمایاں خصوصیات تھیں اور آخر تک بیصفات اس کی زندگی کا خاصدر ہیں۔

ا کرام شاہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس معاطے کے سارے پہلوؤں پرغور کرنے کے بعد ہی کوئی کارروائی کرے گا۔

اس رات میں اور شوکت کافی پریثان تھے۔ ہمیں صاف پتا چل رہاتھا کہ جیکب اور ہارڈی کے حواری خود کو بچانے اور صابو کو پھنسانے کے لیے پورا پورا زور لگا رہے ہیں۔ یقینا ان کے ذہنوں میں بیدخیال سایا ہوا تھا کہ اس کیس کوعد الت میں جانے سے پہلے تسلی بخش طور پرخراب کردیا جائے۔

سلویا ابھی تک نوازش چاند کے گھر میں پناہ گزین تھی۔ میں نے ڈی ایس پی سے
ملا قات کے دوران ڈی ایس پی صاحب سے بیگز ارش کی تھی کہ سلویا کی حیثیت اس کیس
میں سلطانی گواہ کی سی ہے۔ لہذا اس کی حفاظت کا مکمل انظام کیا جائے۔ ڈی ایس پی
صاحب نے نوازش چاند کے گھر برگار ڈ کابندو بست کردیا۔ سلویا کا خیال آتے ہی سینے
میں عجیب سادھواں بھر جاتا تھا۔ میرادل گواہی دیتا تھا کہ سلویاوہ بی کرے گی جواس نے کہہ
دیا ہے۔ وہ مجھے اداس اور نمناک یا دوں کا تحذہ دے کر سمندر پارچلی جائے گی۔ میرے
دیا ہے۔ وہ مجھے اداس اور نمناک یا دوں کا تحذہ دے کر سمندر پارچلی جائے گی۔ میر کے
دیا ہے۔ وہ مجھے اداس اور نمناک یا دوں کا تحذہ دے کر سمندر پارچلی جائے گی۔ میر کے
دیا ہے۔ وہ مجھے اداس اور نمناک یا دوں کا تحذہ دے کر سمندر پارچلی جائے گی۔ میر کے
دیا ہے۔ وہ مجھے اداس اور خیا تھا کہ سارے آنو سینے میں گرا کر ہونوں پر چپ کی مہر لگا

لوں گا۔اگرخود ہے اس کے دل میں میرے لیے کوئی مثبت خیال آ جائے تو ٹھیک ورنہ اس کی دی ہوئی جدائی کواستقامت کے ساتھ گلے ہے لگالوں گا......

اگے روزہمیں مجے سویرے ہی پتا چل گیا کہ حالات میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ صابو کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے اسے سرگودھالے جایا جارہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑے سائز کی بند جیپ رات پچھلے بہر باغ پورٹنج چکی تھی۔ شوکت کا خیال تھا کہ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد صابو کو واپس باغ پورٹبیں لایا جائے گا۔ اسے سرگودھا کے پولیس ہیڈ کو ارٹر میں رکھ کرتفیش کی جائے گی۔

پورے گاؤں میں لوگ یہاں وہاں ٹولیوں کی شکل میں کھڑے تھے۔ لوگوں کی اکثریت کی رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کی ہمدردیاں اب عجیب بئیت والے صابو کے ساتھ تھیں اور تو اور شکاری رازی جان کے گاؤں والے بھی اب صابو کے بجائے فرنگیوں کی بات کررہے تھے اور انہیں رازی جان کے آل کا مجرم تھہرارہے تھے۔ میں نے گھومتے کی بات کررہے تا کا فراد سے بات کی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ صابو پر سخت کیس نہ بنایا جائے ۔۔۔۔۔۔اورا گرکسی طرح اسے معافی مل جائے تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی۔

بہر حال بیسب کچھا تنا آ سان نہیں تھا۔ میرااندازہ تھا کہا گرصابو کی قسمت بہت اچھی بھی ہوئی تو اے کئی سال تک جیل میں رہنا پڑے گا یاممکن تھا کہا ہے و ماغی اسپتال میں بھینے کی کوشش کی جاتی۔ ہر دوصور توں میں ماں سے طویل جدائی اور سخت اذبیتی اس کا مقد رنظر آتی تھیں۔

دو پہر سے ذرا پہلے صابو کو حوالات سے نکالا گیا اور بندگاڑی میں سوار کر دیا گیا۔
اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے سرگودھا لے جایا جار ہا تھا۔ لوگوں کو پتانہیں کس
طرح اس واقعے کی خبر ہوگئی۔ صابو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پینکڑوں لوگ تھانے کے
باہر جمع ہو گئے۔ جس وقت صابو گاڑی میں سوار ہور ہا تھا کی شخص نے جاکر'' ماں جی'' کو
اطلاع دے دی۔ ماں جی کو بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کو شہر لے جایا جار ہاہے جہاں اے النا
لٹکا یا جائے گا اور مارا پیٹا جائے گا۔

وہ ماں تھی۔اس کے سینے میں متاہے جرا ہوادل تھا۔وہ کیسے خاموش رہتی۔وہ آہو

بکا کرتی ہوئی شوکت کے گھر سے نکل آئی۔ ننگے سراور ننگے پاؤں بھاگتی وہ تھانے پہنچ گئی۔
سنتریوں نے اسے روکنا چاہا۔ وہ ان سے الجھ گئے۔ انہیں دھکے دیتی ہوئی وہ تھانے کی
ڈیوڑھی میں آگئی۔ڈیوڑھی میں بھی المکارموجود تھے۔سنتری چیخے۔'' مائی کوروکو۔۔۔۔۔ مائی کو

اہلکاراس کی طرف لیکے۔اس کے ناتواں جسم میں ماں کالہو جوش مارر ہاتھا۔کس میں اتنی سکت تھی کہ اسے روک سکتا! وہ انہیں دھکیلتی اور مارتی ہوئی اندر چلی گئے۔ ''صابو۔۔۔۔میرےصابو!''وہ چیخ ربی تھی۔

بندگاڑی میں صابونے بھی اس کی آوازین لی۔وہ نا قابلِ فہم آوازوں میں مال کو پکارنے لگا۔گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ مال دیوانہ وارگاڑی سے چمٹ گئی۔ '' چھوڑ دومیرے صابو کو .....خداکے لیے چھوڑ دو۔''

پولیس والے اُسے کھینچنے لگے۔ گاڑی حرکت میں آگئی۔ وہ خود کوچھڑا کر گاڑی کے سامنے گرگئی۔''میں صابو کونہیں جانے دول گی۔''وہ سامنے گرگئی۔''میں صابو کونہیں جانے دول گی۔ میں اپنے بچے کونہیں جانے دول گی۔''وہ گاڑی کے ٹائر سے لیٹ گئی۔اندر صابو کرب سے چیخ رہاتھا۔

تخصیلدار فیروز ٹوانہ نے کڑک کو پولیس اہلکاروں سے کہا۔'' کیا تماشا دیکھ رہے ہو۔ ہٹاؤاس خبیث مائی کو پیچھے۔''

وی ایس پی اکرام شاہ نے بھی نسبتا نرم لفظوں میں یہی بات و ہرائی۔ پولیس اہکار غصہ کھا کر ماں جی پر بل پڑے۔ وہ اسے تھیٹتے ہوئے گاڑی سے کی گزیجھے لے گئے لیکن جب انہوں نے ماں جی کواٹھانے کی کوشش کی تو وہ پھر جدو جہد کرنے گی۔ وہ بھی پولیس اہلکاروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی۔ بھی پاؤں کو ہاتھ لگاتی تھی ، بھی اپنے نا توال جسم کی ساری طاقت خرچ کر کے جیپ کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی تھی۔ جیپ کے اندر صابو غضب ناک ہور ہاتھا۔ اس کی چنگھاڑیں لرزہ خیز ہوتی جارہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی جیپ کوالٹادے گا۔ جیپ بری طرح بھکو لے کھارہی تھی۔

ماں جی سے سرے خون بہدرہا تھا۔اس کے کیڑے مٹی میں تھڑ گئے اور وہ بے جارگ کی تصویر نظر آنے گئی۔ جب اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک انسپکٹر کو تھیٹر مارے تو اہکاروں نے اسے پھرز مین پرگرادیااور بے دردی ہے کمرے کی طرف تھیٹنے گئے۔ یقیناً صابو نے بھی گاڑی کی جالیوں میں بیہ منظر دیکھااور پھروہ واقعہ ہوا جس کی پاؤں بھی بیڑی میں جکڑے ہوئے ہیں۔

پولیس اہلکاروں نے مل کراکٹی ہوئی گاڑی کوسیدھا کیا۔گاڑی الٹنے سے بھی دو اہلکارزخی ہوئے تھے۔آگے بیٹھے ہوئے ایک انسپکڑ کا باز وگاڑی کے پینچے دب کر چکنا پُور ہوگیا تھا۔

ا چانک میں نے محسوں کیا کہ''ماں'' کی چیخ پکار سنائی نہیں دے رہی میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ برآ مدے میں بے سدھ پڑی تھی۔اس پرغثی طاری ہوگئی تھی۔شوکت اور چند دوسرے اہلکاراہے ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کررہے تھے۔

رفت آمیزمنظر تھا۔ ایک طرف مال بے ہوش پڑی تھی۔ دوسری طرف بیٹا نیم بے ہوتی کی حالت میں اینچر ہاتھا۔ دونو ل لہولہان تھے۔ دونوں بے بسی کی تصویر تھے۔ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ وہ تواینے جھوٹے سے آشیانے میں ، اپنی الگ دنیا بنائے ہوئے تھے، اور خاموثی سے جی رہے تھے۔انہیں ان کے آشیانے سے کھینچے والے اور دربدر بھٹکا کر زخم زخم کرنے والے یہی لا کچی دنیا دار تھے ..... یہی گوری چیڑی والے \_جن کے نزدیک اس خطے کےلوگ انسان کم اور جانور زیادہ ہیں۔ وہ انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہا نکتے ہیں اور ہرنا مناسب سلوک ان سے عین مناسب سجھتے ہیں \_میرا دلغم وغصے سے بھر گیا۔ جی حایا،میرے ہاتھوں میں لوہے کے پنج ہوں اور میں ان گوروں کی گوری چڑیاں ادھیر کررکھ دوں .....کین پھر پتانہیں کیوں میرا دھیان سلویا کی طرف چلا گیا۔میرے اندر کا ابال کم ہونے لگا۔سلویا بھی تو گوری تھی۔ وہ کتنی مختلف تھی۔ کس قدر جداتھی۔ مجھے والدصاحب كى كهى موئى ايك بات يادة نے لكى وہ كہاكرتے تھے۔ برے سے بر اوگوں مل بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں ۔ کہیں بیزیادہ ہوتے ہیں، کہیں کم اور کہیں بہت ہی کم ....کنن یمی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ ہے کسی قبیلے یا قوم کا وجود برقر ارر ہتا ہے۔ صابو کا چېره خون سے تھڑ گيا تھا۔اس کی پتلياں اوپر چڑھی ہو کی تھيں۔وہ نيم بے ہوتی کے عالم میں کراہ رہا تھا۔اس کے ہونٹوں ہے بھی بھی نا قابل فہم آ واز نکلی تھی ..... ''امول .....ناوُل .....امول .....امول ..... 'پيامول کون تھا؟ کون تھی؟ شايد پيرمال

یقیناً صابو نے بھی گاڑی کی جالیوں میں یہ منظرد یکھا اور پھروہ واقعہ ہواجس کی کسی نے تو قع نہیں کی تھی ۔۔۔۔۔ ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے ہرایک کو سکتہ زوہ کر دیا۔ پولیس کی گاڑی زور سے بلی۔ یوں لگتا تھا کہ گاڑی کے اندر تبلکہ چج گیا ہے۔ صابو کی جنگھاڑیں فلک شکاف تھیں۔ جب ڈرائیور نے گاڑی پھاٹک کی طرف موڑنے کی کوشش کی وہ دھا کے سے الٹ گئی۔گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخو دکھل گیا۔ صابو سمیت کوشش کی وہ دھا کے سے الٹ گئی۔گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخو دکھل گیا۔ صابو سمیت دو تین پولیس اہلکارلڑ ھکتے ہوئے باہر گر گئے ۔۔۔۔۔ میں نے قریباً پندرہ گز کی دوری سے صابوکود یکھا۔۔۔۔۔ خداکی پناہ ۔۔۔۔۔ وہ سرتایا بھیا تک نظر آر ہاتھا۔ اس کی آئیکھوں میں کی صابوکود یکھا۔۔۔۔۔۔ خداکی پناہ ۔۔۔۔۔۔ وہ سرتایا بھیا تک نظر آر ہاتھا۔اس کی آئیکھوں میں کی

خونی درندے کی سی سرخی تھی۔ اس نے ہتھکڑی میں بندھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ

ا تھائے اور پوری قوت سے ایک اے آلیں آئی کے سر پرضربیں لگا نا شروع کیں۔ دو

ہی ضربول سے اے آلیں آئی زمین پر ڈھیر ہوگیا۔ تھانے کے احاطے میں چیخ پکار مج گئی۔لوگ دہشت کے عالم میں چاروں طرف دوڑنے گئے۔اس دوران میں ایک فربداندام تھانیدار صابو کی گرفت میں آگیا۔صابو نے اسے اپنے '' ہتھر' کی گئے ہاتھوں' کے صلتے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ وحثیا نہ قوت سے اسے بھینچنے لگا اور تھانیدار کے حلق سے کر بناک آوازیں نکلنے لگیں۔صابو کے دونوں اضافی ہاتھ جونبیٹا کم طاقتور تھے،رسیوں میں جکڑے تھے اوراس کی ناف پررکھے تھے۔

تھی۔ ہاں یہ مال ہی تھی۔ایسے موقعوں پر مال کو ہی تو پکارا جاتا ہے۔ میں نے کس نکس میں میں السریاں کی میث کی طریف کی ساتھ

میں نے کن انھیوں سے ڈی ایس پی اکرام شاہ کی طرف دیکھا۔اکرام شاہ کے چہرے پرکرب کی باریک کئیریں تھیں ..... پہلیریں صرف میں دیکھ سکتا تھا۔

بے ہوش ماں بیٹے کواٹھا کراندرونی کمروں میں پہنچایا گیااورانہیں ہوش میں لانے کی تذبیریں شروع ہوگئیں۔زخی پولیس اہلکاروں کی مرہم پٹی کے لیے بھی بھاگ دوڑ کی جانے لگی۔صابوکوکورٹ میں پیش کیے جانے کا پروگرام الگےروز تک ملتوی کرویا گیا۔

رات کومیں نے دل کڑا کیا اورا یک بار پھرڈی ایس پی سے بات کرنے کا پروگرام

بنایا۔ میرے اور شوکت کے خیالات میں ذرہ بھرفرق نہیں تھالیکن وہ ما تحت تھا ..... وہ اپنے

افسر سے اس انداز میں بات نہیں کرسکتا تھا جس انداز میں کل میں نے کی تھی نو بجے تھے

جب میں نے ایک بار پھر تھانے کا رخ کیا۔ ڈی ایس پی صاحب نے مستقل طور پر باغ

پور میں ہی ڈیراڈ الا ہوا تھا۔ سرگودھا اور لا ہور کے دو تین انسیکڑ بھی باغ پور میں ہی تھے۔

اخباری نمائندے بھی منڈ لا رہے تھے۔ میں تھانے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ڈی ایس پی
صاحب شب بسری کے لیے حاجی الطاف کے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ میں حاجی الطاف

کے گھر پہنچا۔ یہ گھر نوازش چاند کے گھر کے مین سامنے واقع تھا۔ وہاں رش لگا ہوا تھا۔

پولیس کی دوگاڑیاں کھڑی تھیں۔ اخباری رپورٹر بھی موجود تھے۔ اندر پچھلے دو گھنٹے سے کوئی
میننگ چل رہی تھی۔ پاچلا کہ تحصیلداراور نائب تحصیلداروغیرہ بھی موجود ہیں۔

خدا خدا کر کے بیر میٹنگ ختم ہوئی۔ کانی لوگ چلے گئے۔ میں نے سنتری کے ہاتھ ؤی الیں پی صاحب کو چٹ جیجی۔ میں نے لکھا تھا کہ آپ کے چند منٹ لینا چا ہتا ہوں، ایک ضروری بات کرنا ہے۔ وس منٹ بعد سنتری نے آ کر کہا کہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں۔ پچھ دیر بعد میں نے پھر پیغام بھیجا اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے وتاب کھا کررہ گیا۔ یوں لگنا تھا کہ تحصیلداراوراس کے ہمواؤں کا پلزاایک بار پھر بھاری ہوگیا ہے وہ لوگ اکرام شاہ صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کررہے ہیں۔ شاید شج والے واقعے کے بعد اکرام شاہ کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس واقعے میں چار پولیس والے زخی ہوں کے بعد اکرام شاہ کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس واقعے میں چار پولیس والے

میں انظار میں بیٹھا رہا۔ میرے کہنے پرسنتری نے ایک بار پھر میرا پیغام اندر پہنچایا۔اس مرتبہ ڈی ایس پی صاحب خود ہی صحن میں نکل آئے۔وہ شلوار قمیض میں تھے، موڈ خراب نظر آتا تھا۔''کیابات ہے بھی ؟''انہوں نے بہت رکھائی سے کہا۔ ''مر،صابو کے بارے میں بات کرناتھی۔اس کی ماں کی طبیعت .....'' ''ماں کی طبیعت مجھے کیوں بتا رہے ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں۔''ڈی ایس پی صاحب نے کئی سے میری بات کا ئی۔

" میں کہنا جا ہتا تھا کہ صابو ....."

'' دیکھو، اسلم! تم لوگ مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرا د ماغ پولا ہو گیا ہے، بیسب با تیں سن سن کر۔ میں کسی سے زیادتی نہیں کروں گا گرمیرے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرے۔ جاؤ، آرام کرواور مجھے بھی کرنے دو۔''

میراد ماغ کھول گیا۔ایک بارتو جی میں آئی کہ ڈٹ کر جواب دوں اور ڈی ایس پی صاحب کو بتاؤں کہ ایک سیچ صحافی کی طاقت کیا ہوتی ہے لیکن پھرارادہ بدل دیا۔ میں ان پریشان کن حالات کومزید پریشان کن کرنانہیں چاہتا تھا۔

میں نے دھیے لہج میں کہا۔''میراخیال ہے کہ میں نے آپ کو بے وقت ڈسٹر ب کیا ہے، میں اپنی بات کل کسی وقت کرلوں گا۔''

''میراخیال ہے کہ آپ اس پروگرام کوختم ہی کردیں تو بہتر ہے۔''اگرام شاہ نے چڑچڑے بن سے کہا۔''مجھے میرا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں۔''

انہوں نے رخ پھیرااور پاؤں چگتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں فجل سا کھڑارہ گیا۔افسوں ہونے لگا کہ آیا ہی کیوں تھا۔

دروازے پر رائفل بردارسنتری نے بھی ڈی ایس پی کی بے رخی دیکھ لی تھی۔ وہ دروازے پر رائفل بردارسنتری نے بھی ڈی ایس پی کی بے رخی دیکھ لی تھی۔ وہ دروازے ہے، کا کر بولا۔ 'آ جا دُجناب! ہم نے دروازہ بند کر نا ہے۔' میں واپس مڑا، عین اسی وقت میری نگاہ، گل کے پارٹوازش چا ند کے گھر پر پڑی۔ دوسری منزل کے ایک دروازے میں سلویا کھڑی تھی۔ فاصلہ زیادہ تھا۔ یقینا اس نے میری اور ڈی ایس پی صاحب کے تلخ و ترش الفاظ اور ڈی ایس پی صاحب کے تلخ و ترش الفاظ

بھی سنے ہوں ۔وہ ایک دم برہم نظر آ رہی تھی۔

میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچاتری اورگلی پارکر کے گٹا جی الطاف کے صحن میں آگئی ،سنتری نے اسے روکنا چا ہا مگروہ اسے ڈانٹتی ہوئی اندرگھس آئی۔اس کا خوبرو چېرہ غصے سے لال بھبوکا ہور ہاتھا۔'' کہاں جارہی ہوسلویا؟'' میں نے اس کاراستہ روکا۔

'' پیچیے ہٹو، مجھے ان سے بات کرنے دو۔''وہ مجھے دھکیلتے ہوئے بول ۔ برآ مدے میں رائفل بر دار کانشیلوں نے بھراسے روک لیا۔ وہ انہیں ڈائٹی اور دھکیلتی ہوئی اندرگھس گئی۔ اس کا انداز دلیرانہ تھا۔ انگریز کی حکومت ختم ہوئے زیادہ دیرنہیں ہوئی تھی۔ اکثر لوگ اب بھی انگریز وں سے مرعوب رہتے تھے۔ایک عام انگریز بھی اعلیٰ مقامی افسر جتنی اہمیت رکھتا تھا۔

چند ہی لیحے بعد اندر سے تیز کہے میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یقیناً وُی ایس پی اور سلویا میں تند و تیز گفتگو ہور ہی تھی۔ مجھے الفاظ سمجھ نہیں آرہے تھے لیکن آ ہنگ سے پتا چلتا تھا کہ دونوں برہم ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے وُی الیس پی کی آواز مدھم پڑگئی مگر سلویا اس تند کہے میں بولتی رہی۔ یقیناً وہ پورے کرب کے ساتھ صابواور اس کی ماں کا دکھ بیان کررہی تھی۔

قریباً دس منٹ بعد ڈی الیس پی کے کمرے سے نگلی تو اس کی آئکھیں سرخ اور الشکبار تھیں۔ چہرہ ابھی تک اندرونی جذبات سے سرخ تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سر جھکائے میرے قریب سے نگلی اور واپس چاند کے گھر میں چلی گئی۔اس کی سچائی اور صاف گوئی کا میں پہلے بھی معترف تھا، آج اور معترف ہوگیا۔

اگلے روز حب پروگرام ڈی ایس پی اکرام شاہ ، صابو کو لے کرسر گودھا روانہ ہو گئے۔روانگی کے وقت مال جی بھی نوازش چاند کے گھرتھیں۔انہیں صابو کی روانگی سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ ورنہ خدشہ تھا کہ کل والی صورت حال پھر پیدا ہو جائے گی۔ ہوش میں آنے کے بعدوہ کوئی سود فعہ پوچھ چکی تھیں کہ ۔۔۔۔۔میرا صابو کہاں ہے۔ہم نے انہیں تلی دی تھی کہ اسے شہر لے جانے کا پروگرام ختم ہوگیا ہے۔ پولیس اسے باغ پور میں ہی رکھ کر دو چاردن بعد چھوڑ دے گی۔اصل صورتِ حال کو اس دکھیاری عورت سے چھپایا گیا تھا

اوراصل صورتِ حال میتھی کہ تحصیلداراوراس کے بااثر ساتھی صابوکو بری طرح پھنسانے کا ارادہ رکھتے تھے۔وہ تو یہاں تک کہدرہے تھے کہ صابو پوری طرح ہوش مندہے وہ اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کے دم لیس گے۔

روا گی کے وقت صابو کے سر پر پٹمیاں بندھی تھیں۔اس کی آ تکھیں بے تحاشا سوج گئی تھیں اوراس سوجن کے سبب اس کا چہرہ کچھاور بھی بد ہیئت ہو گیا تھا۔ اسے بڑی احتیاط سے بندگاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ گئی ہٹے کئے اہلکار اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس اندیشے کے تحت کہ صابوگاڑی میں اور ھم نہ بچائے اسے کوئی نشہ آور دوا بلا دی گئی تھی۔ وہ سویا سویا اور سست نظر آر ہا تھا۔ ڈی الیس پی اکرام خود بھی گاڑی میں موجود تھے، میں نے ڈی الیس پی کا چہرہ دیکھا۔ وہ خاموش تھے اور آئھوں میں ''سوچ ''کروٹیس لیت محسوس ہوتی تھی۔ ڈی الیس پی کا ذہن کیا سوچ رہا تھا اس بارے میں پچھ بھی یقین سے محسوس ہوتی تھی۔ ڈی الیس پی کا ذہن کیا سوچ رہا تھا اس بارے میں پچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔

سلویا کا معاملہ مختلف تھا۔اس کے کر دار کی تعریف ہورہی تھی اور صابو کے حوالے سے اس کے روان تعریفوں کو پھیلانے میں سے اس کے رویے کوسرا ہا جار ہا تھا۔سلویا کی تعریفیں کرنے اوران تعریفوں کو پھیلانے میں بابا صادق پیش بیش تھا۔سلویا ہے اسے عجیب طرح کا انس تھا۔

میں اس روز بے حدا داس تھا۔ بید ہری اداس تھی۔ ایک تو صابو کی گرفتاری اور اس

کی سرگودھامتقلی کا دکھ تھا۔ دوسر ہے سلویا کی جدائی کاغم تھا۔ وہ ولایت واپس جانے کا تہیں کر چکی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنی کئی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنا چاہتی تھی۔ ان میں سے ایک خواہش میرتھی کہ وہ میرا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ میری بہن ٹریا اور میر ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ میری بہن ٹریا اور میر ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دوسری خواہش میتھی کہ وہ مجھے میرے دفتر میں ٹمیبل پر کام کرتے ویکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان میں اخبار کس طرح پر پٹنگ کے مرحلے طے کرتا کے دیسے کہ پاکستان میں اخبار کس طرح پر پٹنگ کے مرحلے طے کرتا ہے۔ سالیکن بہت می دوسری خواہشوں کی طرح اسے ان خواہشوں کا گلابھی گھوٹمنا تھا۔ اس کے پاس والیسی کے لیے ٹائم بہت کم تھا۔

یہ تیسرے روز سہ پہر کی بات ہے۔ ہیں نوازش چاند کے گھر میں موجود تھا۔ '' ہاں جی'' کو پولیس اہلکارکل رات ہی سر گودھالے گئے تھے۔ انہیں یہاں رو کنا بہت مشکل ہور ہا تھا۔ دوسری طرف صابو کو بھی '' ماں جی'' کے بغیر قابور کھنے میں بہت دشواری پیش آرہی تھی۔ '' ماں جی'' کی چھے چیزیں یہاں چاند کے گھر میں رہ گئی تھیں۔ سر گودھا سے شوکت کا پیغام آیا تھا کہ میں اے ایس آئی نیاز کے ہاتھوں بیاشیا سرگودھا پہنچادوں۔ میں بیاشیا لینے ہی آیا تھا۔ دل کے کسی گوشے میں شاید بیخواہش موجود ہوکہ سلویا کوایک بار اور دکھے لوں۔ وہ ابھی تک چاند کے گھر میں اس کے بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھی۔

میں اندرونی کمرے میں جاند ہے باتیں کرر ہاتھا۔سلویا باہر صحن کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔اس نے اپنے لیے شہدرنگ بال کھول رکھے تھے۔وہ جاند کی بیوی ہے دیگی انداز میں دلیں گھی کی مالش کروار ہی تھی۔

میں چاند سے باتوں میں مشغول تھا جب اندازہ ہوا کہ کوئی بیرونی دروازے پر آیا ہے۔ باتوں کی بھی آ واز بھی سائی دی۔ پھر میں نے تیز قدموں کی آ ہٹ سنی۔ یہ سلویا تھی۔ وہ جلدی سے اندر آئی۔ اس کا چرہ کسی اندرونی خوش سے چیک رہاتھا۔''ایک بڑی انچھی خبر ہے۔''وہ میرے دونوں ہاتھ تھام کر بولی۔

''کیاخبرہے؟''

''صابو پولیس کی حراست نے نکل گیاہے۔'' ''کیا کہدرہی ہو۔یہ کیے ہوسکتا ہے۔''

''ابھی حوالدار فداحسین خود بتا کر گیا ہے۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔اس نے کہا ہے کہ صابوکوکورٹ میں پیش کرنے کے بعد واپس تھانے لے جایا جار ہا تھا۔اس کی والدہ بھی گاڑی میں تھی۔ مضافاتی تھانے کی طرف جاتے ہوئے گاڑی ویران راستے پر پینجی تو اسٹین وین میں سوار چند نقاب پوش ڈاکوؤں نے اچا تک گاڑی کو گھیرلیا۔ تملہ اتنا اچا نک تھا کہ پولیس والے کچھ بھی نہ کر سکے۔ڈاکوؤں کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ان کی فائر نگ سے دو پولیس والے کچھ بھی نہ کر سکے۔ڈاکو، صابواوراس کی ماں کو چھڑا کر فرار ہوگئے ہیں۔' میں۔' م

میں نے شدید حیرت کے عالم میں بی خبرسی ۔ کچھ بھی کیفیت چاند کی بھی ہوئی۔ ہم اس خبر کی تقدیق کے باہر نکل آئے .... باغ پور کے تھانے میں بھی بہی خبر چکرار ہی تھی۔ قریباً ایک گھٹے بعد اس وقت اس خبر کی کمل تقدیق ہوگئ جب باغ پور تھانے کے دو ہیڈ کانٹیبل سرگودھانے باغ پورواپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ آج ایک بجے کے قریب

چندنامعلوم لوگ صابواوراس کی والدہ کو پولیس کی حرات سے چیز اکر لے گئے ہیں۔
اس خبر میں اطمینان کا بہلوتھا تو تشویش کا بہلوبھی تھا۔ یہ بات سوچی جاستی تھی کہ صابو کوختم کرنے کے لیے جان بوجھ کر پولیس کی حراست سے بھگایا گیا ہے۔ کچھ بااثر لوگ صابو کو خطرناک قاتل قرار دے رہے تھے۔ اے'' کی کوشش میں مارا جاسکتا تھا۔
تھا۔ صابو کے مرنے سے انگریز وں پر قانون شحنی کارخ کم ہوسکتا تھا۔

اصل صورت حال کا پتا شوکت ہے لگ سکتا تھا مگر شوکت ڈی الیں پی کے ساتھ سرگودھا میں تھا۔ پتانہیں، وہ کہاں الجھا ہوا تھا، اس کا بچھ کھوج نہیں مل رہا تھا۔ صابو کے نکل بھا گئے کی خبر پر عام لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ بہت تھوڑ ہے ایسے تھے جنہیں بیتنویش تھی کہ صابو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچا ہے۔ در حقیقت لوگ اس ساری صورت حال کو بیتنی کے مارچھی طرح سمجھ پچکے تھے۔ انہیں معلوم ہوگیا تھا کہ صابو نے جو پچھے کیا اس میں اس کا اپنا تصور بہت کم تھا۔

میں اورسلویا باغ پور میں تھے۔ میں شدت سے شوکت کا انتظار کر رہا تھا۔ چوتھے روز اس کی صورت نظر آئی۔ وہ کا فی تھکا ہوا لگتا تھا۔ جب ہمیں تنہائی ملی تو میں نے اس سے پہلاسوال یمی پوچھا تمکییں صابوکو' تولیس کارروائی' میں مارتونہیں دیا جائے گا۔

شوکت نے اطمینان سے کہا۔ ''الیانہیں ہوگا۔''
''تم اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟''
شوکت نے میری آئھوں میں دیکھا۔اس کے چبرے پر مجیب تا ژات تھے۔ایک
گہری سانس لے کرمعنی خیز لہجے میں بولا۔''میرا خیال ہے کہ ..... صابو کے چھوٹ جانے
میں ڈی ایس پی اگرام شاہ کا ہاتھ ہے۔''

یہ ایک دھا کا خیز اطلاع تھی۔ '' بیتم کیا کہدرہے ہو؟'' میں نے حیرت سے کہا۔ شوکت زیرلب مسکرایا۔ '' اکرام شاہ صاحب اچھے آ دمی ہیں۔ مجھے چار پانچ روز سے لگ رہا تھا کہ وہ صابو اور اس کی مال کے لیے پچھ نہ پچھ کریں گے۔ خاص طور سے کمپاؤنڈررجمت والا معاملہ صاف ہونے کے بعد ……جس دن پیکئٹر ہوگیا تھا کہ رجمت کو صابونے نہیں مارا ، اکرام شاہ صاحب کے رویے میں تبدیلی آگئی تھی۔''

''میرا بھی خیال یہی ہے۔۔۔۔۔کین۔۔۔۔تم یہ کیے کہ سکتے ہوکہ اکرام صاحب نے ہی صابوکو بھگایا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا اور دو پولیس والے زخی بھی ہوئے ہیں۔۔۔۔' ''یارتم خودصحانی ہو تہمیں پتاہے پولیس میں سب کچھ چلتا ہے۔ میرے پاس اپنے دعوے کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کیکن نتا نونے فی صدیقین ہے کہ بات وہی ہے جو میں نے تہمیں بتائی ہے۔۔۔۔تم دیکھ لینا، صابو پکڑا جائے گا اور نہاہے کوئی نقصان پنچے گا۔''

''بالکل۔'' شوکت نے سر ہلایا۔اس کے بعد کری پرینچے کو کھسک کراس نے پشت سے ٹیک لگائی۔اپنے پاؤں آنگیٹھی کی طرف کیے اور لمبی جماہی لے کرجسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ حوالدارفداحسین اندر داخل ہوا۔''مونگ پھلی لاؤں جناب؟''

''آ ہو۔ لے آ بھی۔ آج تو تیری آ واز بھی مونگ پھلی کی طرح کڑا کے وار ہے۔'' حوالدار جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ جانا تھااب ہم جن بھوت اور تعویذ گذروں کے خلاف کوئی بات شروع کردیں گے اور وہ اس طرح کی' گمراہ کن'' با تیں سنانہیں جا ہتا تھا۔ ﷺ ===== ہے ا

سلویا کے حوالے سے میرے دل میں امید کی کرن موجودتھی .....گراس نے وہی کیا

جواس نے کہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی ، ہرصورت واپس جانا چاہتی تھی۔ایک ابر آلود شام کو وہ بڑی خاموثی کے ساتھ لا ہور روانہ ہوگئی۔ وہاں دو قین روز میں پولیس حکام نے اسے کلیئر کر دیا۔اس کے کاغذات پہلے ہی مکمل تھے.... وہ لندن روانہ ہوگئی....اس سے میری آخری ملاقات لا ہورائیز پورٹ پر ہی ہوئی تھی۔'' میں تہمیں یا در کھوں گی۔ تم بھی مجھے یا در کھنا۔''اس نے ڈبڈ باتی ہوئی آئمھوں سے کہا۔

'' کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ۔'' میں نے دل پر پھرر کھ کر جواب دیا۔

وہ بے اختیار میرے گلے سے لگ گئی۔اس نے میرار خسار چو ماتھا اور پھر کہے سنے بغیر تیزی سے ڈیپارچہ لا ؤنج کی طرف چلی گئی تھی۔

وہ چلی گئ تھی ....لین مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ خم نہیں ہوا .... کچھ نہ کچھ باتی ہے۔ کوئی باریک می ڈور ہے جو ہمارے درمیان اب بھی موجود ہے۔کوئی کچا دھا گا سا .... جو نظر نہیں آتالین موجود ہے اور موجو در ہے گا۔

بجھے اور شوکت کو یقین تھا کہ صابو جہاں بھی ہوگامحفوظ ہوگا۔اس کی سلامتی کی سب سے بڑی وجہ ریتھی کہ وہ خو دنہیں سو چتا تھا۔اس کے لیے اس کی ماں سوچتی تھی .....اور ماں سے بہتر بھلاکون سوچ سکتا ہے۔

جیکب اور ہارڈی پر پاکستان میں کیس چلنا چاہیے تھا۔ باغ پور کے اردگرد ہونے
والی ہلاکتوں میں ان خبیثوں کا کردار بہت اہم تھا۔ خاص طور سے رازی جان کے قتل
میں .....انہوں نے رازی جان کو چند سورو پے دے کردانستہ موت کے منہ میں جھونکا تھا۔
ان جرائم کے علاوہ انہوں نے کئی روز تک صابو کی والدہ کو حبسِ بے جامیں رکھا تھا اور
اذیتیں بہنچائی تھیں۔ پھر کھوہ والی میں ہونے والے پولیس مقاطع میں بھی بیلوگ ملوث

تھے۔اس مقابلے میں اے ایس آئی نذیر ہلاک ہوا تھالیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ انگریز حاکم علاقے سے نیانیا گیا تھا۔اس کا رعب داب ابھی تک برقر ارتھا۔انتظامیہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کرنانہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے انہیں بعد میں شرمندگی اٹھا نا پڑے۔ دو تین ماہ بعدان لوگوں کو انٹریول کے ذریعے انگلینڈ بھیج دیا گیا۔

چوہدری ارباب کواس کے کیے کی سزااس کے جوان بیٹے کی موت کی صورت میں

مل چی تھی۔ چوہدری کا اپنا کیس بھی زیرِ ساعت تھا۔ اس کی زمیں بک رہی تھی اور روپیا
پانی کی طرح خرج ہور ہا تھا۔۔۔۔۔ وہ ہر رات جوان جسموں سے کھیلنے والا عیاش چوہدری
تھا۔ اندر سے کھو کھلا ہو چکا تھا۔ جیل میں اس کا وقت بڑی اذبت سے کٹ رہا تھا۔ (بعد
میں اسے ڈھائی سال قید بامشقت بھگتنا پڑی۔ جس نے اسے دن میں تارے دکھا دیے)
اس کہانی کے دواہم کر دار زبیدہ اور صلوبھی تھے۔ بھی انہوں نے ایک دوسر سے
سے بیار کیا تھا، لیکن اب ان کی علیحہ ہ علیحہ ہ زندگی تھی۔ زبیدہ کی محبتیں اپنے بن باپ
سے بیار کیا تھا، لیکن اب ان کی علیحہ ہ علیحہ ہ زندگی تھی۔ زبیدہ کی محبتیں اپنے بن باپ
صورت میں کا فی حد تک صلوکی شا دی مقتولہ صغراں کی بہن سے طے کر دی گئی۔ وہ شکل
صورت میں کا فی حد تک صلوکی ہم بلہ تھی۔ پرانے تعلق کی وجہ سے زبیدہ اور صلواس کیس
میں چنس گئے تھے لیکن طویل تفیش کے باوجودوہ بے گناہ ثابت ہوئے۔ انہیں کلیئر کر دیا
گیا۔

اے ایس آئی نذیر اور کمپاؤنڈر رحمت کی اموات بھی اس روکداد میں اہم تھیں۔ اے ایس آئی نذیر کی موت کا صدمہ شوکت کو بہت دیر تک رہا۔ وہ شوکت کا ماتحت ہی نہیں اس کا دوست اور دستِ راست بھی تھا۔اس طرح کمپاؤنڈرر حمت کی ناگہانی موت کو بھی لوگ تا دیز نہیں بھولے۔

ان واقعات کے قریباً دس ماہ بعد کی بات ہے۔ لا ہور کی ایک تقریب میں ڈی ایس پی اکرام شاہ سے میری اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ میں اس تقریب میں اپنے اخبار کے سب ایڈ یٹر کی حیثیت سے موجود تھا۔ اکرام شاہ نے جھے اور میں نے اکرام شاہ کو پیچان لیا۔ وہ میرے پاس آئے۔ علیک سلیک کے بعد ادھرا دھر کی باتیں کیں۔ شوکت کے بارے میں یو چھا کہ آج کل کہاں ہے۔ پھرانہوں نے ایک پرانی بات یا دد لائی۔ ای رات کا ذکر کیا

جب میں حاجی الطاف کے گھران سے ملنے گیا تھا۔ اکرام صاحب نے نہ صرف میری بات نہیں سن تھی بلکہ مجھ سے تلخ لہج میں بات کی تھی۔ انہوں نے میرے شانے پرنری سے ہاتھ رکھا اور بولے۔ '' میں اس رات کے واقع کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں اسلم صاحب۔ دراصل اس وقت میں بے حد پریشان تھا۔ پچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا خیال ہے کہ اس رات میرا ذہن بنانے میں آپ کا اور مس سلویا کا بہت کردار ہے۔ خاص طور سے مسلویا نے مجھ سے بڑے زور دار طریقے سے بات کی اور میرے لیے ایک راستہ منتخب کرنے میں آ سانی پیدا کی۔''

''راستہ منتخب کرنے'' کے الفاظ اکرام صاحب نے عجیب معنی خیز کہجے میں کہے۔ میں چونک کران کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں ایک خاص قتم کی چمک اور معنویت تھی۔ ان کمحوں میں مجھے لگا کہ میں نے ان کی آنکھوں میں سب چھ پڑھ لیا ہے۔ وہ آنکھیں برزبانِ خاموثی کہدرہی تھیں۔'' میں نے وہی کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہے تھا۔۔۔۔ جوتم سب لوگ چاہتے تھے۔''

آ خر میں سلویا کا ذکر ۔۔۔۔۔ کیونکہ سلویا کے ذکر کے بغیر میکہانی ادھوری رہےگ۔ سلویا ان واقعات کے بعد قریباً بینتالیس برس تک زندہ رہنے کے بعد ستر سال کی عمر میں چار پانچ سال قبل فوت ہوئی ہے۔ آپ کے ذہن میں میسوال ابھرے گا کہ اس نے اپنی زندگی کیے گزاری اور کہاں گزاری ؟

اس نے بیزندگی پاکستان میں گزاری اور''ایک ایٹے شخص'' کے ساتھ گزاری جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔

جی ہاں ....سلویا کے ولایت چلے جانے کے، دوسال بعد کی بات ہے۔ وہ مار پج کی ایک بڑی سہانی اور چکیلی سہ پہرتھی میں دفتر میں اپنی میز پر بیٹھا لکھ رہا تھا۔ میرے دائیں طرف کی کھڑکی سے پھولوں کی خوشبواور بہار کے جھو تکے ایک ساتھ میرے چہرے سے نگرار ہے تھے لیکن میں اس بہار سے بے خبرتھا جو بائیں طرف سے میرے کمرے میں اور میری اداس زندگی میں داخل ہوئی تھی .....اس بہار کا نام سلویا تھا ...... وہ کند ھے سے سفری بیگ لئکائے اوٹھ کھلے دروازے میں کھڑی تھی اور یک ٹک مجھے کام کرتے ہوئے '' ماں جی'' کے سینے میں موجز ن دیکھا تھا۔

سے جذبہ مجھے آج بھی یا و آتا ہے اور واقعی خدا کا انعام کیا ہوا ہے جذبہ جے ہم''متا''
کہتے ہیں انمول ہے۔ بیجذ بہ صابو جیسے کر یہہ صورت بچے کو بھی سینے سے لگا تا ہے۔ اس کا
منہ چومتا ہے، اس کو اپنا سو ہنا پُنر کہہ کر اس کی بے لوث پرورش کرتا ہے اور پھر اس کی
حفاظت کے لیے اس کے سامنے اپنی بوڑھی ہڈیوں کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔دنیا کا ہر
ستم اسی دیوار سے نکر اکر بکھرتا رہا ہے اور بکھرتا رہے گا۔

☆===== ختم شد =====

د کیور ہی تھی ، اچا تک میری نگاہ اس کی طرف اکھی اور اکھی رہ گئی ۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس طرح اچا تک اسے اپنے سامنے دیکھوں گا۔

وہ کیے چلی آئی ہے؟ وہ کیے چلی آئی ہے؟ میرے ذہن نے پکارا کرسوال کیا۔ ذہن کے اندر سے ہی جواب آیا ..... شاید بیروہی کپا دھا گا ہے جو دو جدا ہونے والوں کے درمیان باتی رہتا ہے اور پھر مضبوط ہوتے ہوتے ایک دن نا قابلِ شکست ڈور بن جاتا ہے۔

میری اورسلویا کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں نے اس شادی میں باغ پورسے خاص طور پر بابے صادق کو بلایا تھا۔ بابا صادق وہاں کے کھیتوں کی ساری خوشبواور وہاں کے گلی کو چوں کی ساری خوبصورتی اپنے ساتھ لایا ۔۔۔۔۔ اپنی دلچپ باتوں اور تصول سے اس نے شادی کی تقریب کو کشت زعفران بنائے رکھا۔ شادی سے پہلے سلویا نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام سیما رکھا گیا لیکن پانہیں کیا بات تھی، میں اسے سیما اور سلویا دونوں ناموں سے پکارتا رہا۔ شادی کے روز میں نے سلویا سے پوچھا تھا۔

''تم دوسال تک مجھ سے دور رہیں۔تم نے صرف ایک خط کے سوا مجھ سے کوئی رابط نہیں کیا۔ پھر دوسال بعدتم مجھ سے شادی کرنے کے لیے یہاں چلی آئیں۔ کیا تہیں پتاتھا کہ میں نے ابھی شادی نہیں گی۔''

'' ہاں مجھے پتاتھا۔''وہ ہولے سے بولی۔'' جب میں نے شادی نہیں کی تھی اور میں متہمیں دن رات یا دکرتی تھی تو پھریقینی بات تھی کہتم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے۔''

سلویا ایک اجواب ایباسادہ اور منطقی تھا کہ اس کے بعد میں نے اور سوال نہیں پوچھا۔
سلویا ایک اچھی یوی اور بہت اچھی ماں ثابت ہوئی۔ ہمارے آگئن میں چار پھول
کھلے۔ دو بیٹیاں اور دو بیٹے۔ ہمارے بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور انہیں اچھا انسان
بنانے کی ہم نے بھر پورکوشش کی ۔ خدا کاشکر ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں کا میاب رہے۔
گزرنے والے ماہ وسال میں اکثر جب ہم تنہا ہوتے سے تو باغ پور کے خونی
واقعات کو یاد کرتے سے ۔ ایبا کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں خود بہخو دصا بواور اس کی
مان کے چبرے گھوم جاتے سے ۔ سبہیں وہ نا قابل فراموش جذبہ یاد آتا تھا جو ہم نے